

جلدل

# بالمرتبي الحالق وتربيعوالى



ماضی کا گناہ یادآنے پردوبارہ استغفار



عبادات میں ذوق وشوق مطلوب نہیں



الله تعالیٰ کی محبت اوراس کے اسباب



🕶 کثرت ذکرالله محبت پیدا کرنے کا ذریعہ



🕶 ادعيه مأثوره كثرت ذكرالله كابهترين طريقه 🖚 خوا

مخلوق كادر

الله کی نعمتوں کا مراقبہ کریں

الله كي محبت

حقوق العباد سے توبه كاطريقه



حضرَت مُولانا مُفتى حُمُّنَ عَلَيْهُا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا





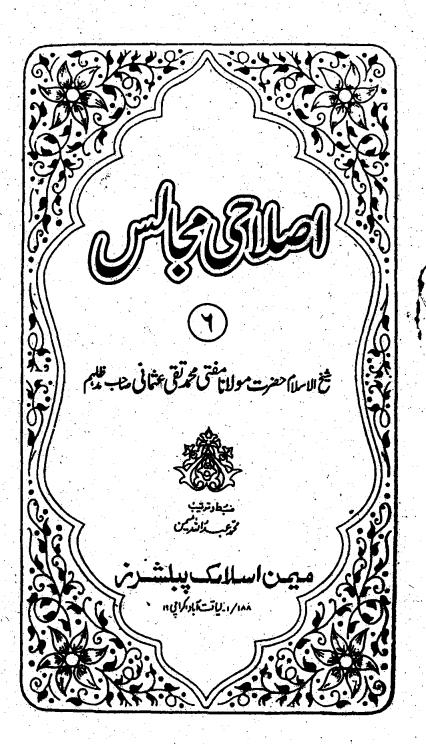

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

خطاب هن مصرت مولا نامحرتنی عثانی صاحب مظلهم

ضبط وترتيب فله محمر عبدالله ميمن صاحب

تاریخ اشاعت نصد جنوری ۲۰۰۷ء

مقام جامع مجددار العلوم كراجي

بالهتمام وي ولى الله ميمن صاحب

ناشر مين اسلامك پبلشرز

كمپوزنگ خليل الله فراز (cell:0321-2606274)

قيت هڪ =/ روپي

ملنے کے پتے

🔬 میمن اسلامک پبلشرز ، ۱/۱۸۸ ایافت آباد کراچی ۱۹

🔞 دارالاشاعت،اردوبازار،کراچی

کتبه دارالعلوم کراچی ۱۳

💮 کتب خانه مظهری مگشن اقبال ، کراچی

📵 اقبال بكسينز، صدر، كراچي

# 

# ابتدائيه

آلَحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْم، وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَكُرِيْم، وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَحْمَعِينَ وَعَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْم، وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَحْمَعِينَ وَعَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْم، وَعَلَى آلِه وَاصْحَابِهِ أَخَمَعِينَ وَعَلَى رَسُولِهِ اللهِ يَوْمِ اللهِ يَوْمِ اللهِ يَنْ مَا اللهِ يَنِ مَا اللهِ يَنِ مَا اللهِ يَنْ مَا اللهُ يُنْ مَا اللهِ يَنْ مَا اللهِ يَنْ مَا اللهُ يَنْ مَا اللهُ يَنْ مَا اللهِ يَنْ مَا اللهِ يَنْ مُلَّاللَّهُ عَلَى مَا اللهُ يَنْ مَا اللهِ يَنْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَا

اللہ جل شانہ کے فضل وکرم ہے' اصلاتی مجالس' کی جلد ششم آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ جلد' انفاس عیسیٰ ' کے باب دوم تحقیقات کے عنوان'' تو بہ' کے بعض ملفوظات اور عنوان' نوف و رجا' کے بعض ملفوظات اور عنوان' نوف و رجا' کے بعض ملفوظات اور عنوان' نوف و رجا' کے بعض ملفوظات کی تشریح پر مشتل ہے، اللہ تعالی استاذ کرم حضرت مولا نامح تقی عثانی صاحب مظلیم کی عمر میں برکت عطافرنائے، اور انفاس عیسیٰ کی تشریح کی تکمیل فرمادے، اور انفاس عیسیٰ کی تشریح کی تکمیل فرمادے، اور احتر مرتب اور ناشر کوصدتی و اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی تو فیتی عطافر مائے، آمین۔

فرمائے اور اس کام کومزید آگے بڑھانے کی تو فیتی عطافر مائے، آمین۔

مرمد اللہ میں کر میں کر موانے کی تو فیتی عطافر مائے، آمین۔

مرمد اللہ میں کومزید آگے بڑھانے کی تو فیتی عطافر مائے، آمین۔

مرمد اللہ میں کومزید آگے بڑھانے کی تو فیتی عطافر مائے، آمین۔

۱۸، ذی الجبه ۲۳۲ ام

### اجمالي فهرست مجالس

| اجمای فهرست مجاس |                                              |                      |
|------------------|----------------------------------------------|----------------------|
|                  |                                              |                      |
| مغخبر            | موضوع                                        | مجلسنمبر             |
| ۳۱               | ماضی کا گناه یا دآنے پر دوباره استعفار       | مجلس نمبرا ۸         |
| ۵۳               | حقوق العبادى توبه كاطريقه                    | مجلس نمبر۸           |
| ۷۳               | الله تعالى كى محبت اوراس كاسباب              | مجلس نمبر۸۳          |
| ۸۹               | كثرت ذكرالله محبت پيدا كرنے كا ذريعه         | مجلس نمبر۸۴          |
| 119~             | ادعيه مأ ثوره - كثرت ذكرالله كالبمترين طريقه | مجلس نمبر۸۵          |
| IPP.             | الله کی نعمتوں کا مراقبہ کریں                | مجلس نمبر ۸۶         |
| 102              | الله کی محبت                                 | مجلس نمبر ۸۷         |
| 11/4             | الله سے الله کی محبت مانگی                   | مجلس نمبر ۸۸         |
| 199              | عبادات میں ذوق وشوق مطلوب نہیں               | مجلس نمبر۸۹          |
| riq.             | محبت طبعی یاعقلی                             | مجلس نمبر ۹۰         |
| rra              | ہر چیز اللہ کی عطاہے                         | مجلس نمبرا و         |
| 121              | خوف اوررجا                                   | مجلس نمبر ۹۳         |
| 1/19             | مخلوق کا ڈر                                  | مجلس نمبر ۱۳<br>م    |
| <b>r•</b> A      | اعمال کے دنیاوی شمرات                        | مجل <i>س نمبر</i> ۹۴ |

# فهرست مضامین

| صخيمبر      | عنوان                                           |
|-------------|-------------------------------------------------|
|             | مجلسنمبرا۸                                      |
| <b>M</b>    | ماضی کا گناه یا دآنے پردوباره استغفار           |
| ۳۲          | گناه یادآنے پردوباره استغفار کرلو               |
| ۳۳          | توبرك كايك وجه                                  |
| pipu        | توبدكرنے كى دوسرى وجه                           |
| ۳۳          | ا گناه ایک بڑی مصیبت ہے                         |
| ۳۳          | مُناه یا د آنے پر پناه مانگو                    |
| 20          | توبه پرقائم رہنے کیلئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو |
| <b>!</b> "Y | دوبارەتوبەكر كے كام ميں لگ جاؤ                  |
| 74          | کمال کے حصول کی فکر مت کرو                      |
| <b>7</b> 2  | سید ھے ہونے کے قریب ہوجا ک                      |
| <b>17</b> / | عبادات کوتا ہوں سے بعری ہوئی ہیں                |
| m           | کوتا ہوں کی وجہ سے مایوس مت ہو                  |

| صفحةبر      | عنوان .                                  |
|-------------|------------------------------------------|
| rq          | عر بی زبان کی وسعت                       |
|             | زندگی بحر قریب آنے کی کوشش کرتے رہو      |
|             | ]                                        |
| ۴۸)         | ساری عمرتر اش خراش کرنی ہے               |
| ام          | منزل مقصود نہیں ، کوشش کرنا مقصود ہے     |
|             |                                          |
| ایم         | قدم برهاتے چلے جاؤ                       |
| ۳۲          | نمازی توفیق پرشکرا دا کرو                |
| ייין אין    | نمازي كوتا هيول پراستغفار كرلو           |
| 1           | عبادت کی تو فیق قبولیت کی علامت ہے       |
| ויין        |                                          |
| ra          | دین دونوں کے درمیان ہے                   |
| רץ          | اعمل کے بعد ڈرتے رہو                     |
| rá          | حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیه کاارشاد  |
| ' '         |                                          |
| 74          | كوئى عبادت الله تعالى كے شايابِ شان نہيں |
| r2          | عبادت کی توفیق اوراعضاء کسنے دیے؟        |
|             | ایک دیهاتی کاواقعه                       |
| ۳۸          |                                          |
| <b>م</b> ما | خلوص ومحبت كاجواب                        |
| ۵۰          | ہاری عبادات کے جواب میں مغفرت            |
| 1           | خلاصه                                    |
| ۵۰          |                                          |

| صغختبر     | عنوان                                                |
|------------|------------------------------------------------------|
| ٩٣         | خلاصه                                                |
| YM.        | گناه کا تقاضه گناه نبیس                              |
| ۵۲         | غصر کاعلاج سب سے مقدم                                |
| 10 Y       | غصهاور شہوت کے تقاضے پر عمل کرنا گناہ ہے             |
| <b>'YY</b> | حبد کے تقاضے پڑعمل کرنا گناہ ہے                      |
| 77         | حسد کے دوعلاج                                        |
| AV.        | طبعی نا گواری سے مغلوب ہو کرزبان سے نکلنے والے کلمات |
| ΑΛ         | ایک محالی کوغصہ نہ کرنے کی نصیحت                     |
| 44         | ابتداءً بالكل غصه كرنا حجمورٌ دو                     |
| ۷٠         | معانی ما تکنے سے شرم مت کرو                          |
|            | مجلس نمبر۸۳                                          |
| ۷٣         | الله تعالى كى محبت اورا سكے اسباب                    |
| ۷۳,        | محبت کے اسباب اختیاری ہیں                            |
| ۷٣.        | محبت مشکل کام کوآسان کردیتی ہے                       |
| ۷۵         | مال کو بیجے سے محبت کا نتیجہ                         |
| ۷۵         | تنخواه سے محبت کا نتیجہ                              |
| ۷۲         | قلندرى راسته د کھادیں                                |

| صخيبر      | عنوان                                      |
|------------|--------------------------------------------|
| 44         | اس شعر کامیج مطلب                          |
| ۷۸         | ''طریق القلندر' الله کی محبت پیدا کرنا ہے  |
| ۷۸         | لا مور كاسفرآ سان مو گيا                   |
| ۷9         | سارا کھیل محبت کا ہے                       |
| <b>4</b> 9 | الله والول سے الله کی محبت ملتی ہے         |
| ۸۰         | تقانه بھو ن میں اقطابِ ثلاثہ               |
| ۸۱         | حضرت مولا نارشيدا حركتكوي كامناظر عكااراده |
| ۸۲         | مناظره كرنا يعول كراهتغال مين مشغول مو محئ |
| ۸۲         | جو کھورینا تھاوہ دے چکے                    |
| ۸۳         | الله کی محبت دیدی                          |
| ۸۳         | اولياء کي محبت کي قيمت                     |
| ۸۳         | صحبت سے محبت ہے نور                        |
| ۸۵         | اسباب محبت اختيار مين بين                  |
|            | مجلس نمبر۸ ۸                               |
| <b>A9</b>  | كثرت ذكرالله محبت پيداكرنے كاذر بعه        |
| ۸۹         | تهبيد                                      |
| ٨٩         | كيا" نصوف" اور" شريعت" الگ الگ بين؟        |

| صفحةبر | عنوان                                 |
|--------|---------------------------------------|
| 9+     | دونوں ایک دوسرے کیلئے لازم ملزوم ہیں  |
| 9+     | ایک ایک عمل کی اصلاح مشکل ہے          |
| 91     | عقل مند باندي كاواقعه                 |
| 94     | الله کی محبت کے بعد سب آسان ہوجائے گا |
| 95     | ذكر كي كثرت كاحكم                     |
| 93     | ذكر سے اللہ كا فائدہ ہے؟              |
| 914    | جامع مجد قرطبه                        |
| ٩٣     | آج ال مجد كا حال                      |
| 90     | ذکرے ہاراہی فائدہ ہے                  |
| ۹۲     | كثرت ذكركا ايك طريقه                  |
| 94     | امام ابوطنيفة كاواقعه                 |
| 92     | روزانه سوالا كهاسم ذات                |
| 92     | مدرسد کے اہتمام کی ذمہداری            |
| 9.     | دیوبند کے مہتم اور ذکر اللہ کی مقدار  |
| 9.     | الله کی رحمت کمروروں پر بھی ہے        |
| 99     | كزورول والنخه ريمل كرلو               |
| 99     | مفتى محرشفيع صاحبٌ كابيعت كاواقعه     |
| 100    | ليوين سب كيلئے ہے                     |

| <del></del> |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| صخيبر       | عنوان                                                     |
| 1+1         | ذ ا کرکون؟ ذکر کاوسیع مفہوم                               |
| 101         | ز مانه ماضی پراستغفار کرو                                 |
| 1+1"        | زمانه حال پرشکر یا صبر                                    |
| ما+ا∗       | ول ہی دل میں شکر                                          |
| 1.6         | · «شكر ، ، عظيم عبادت                                     |
| 1•6         | ناشکری کے کلمات مت نکالو                                  |
| 1•4         | شكر كى عادت ۋالواورنعتو ل كادهيان كرو                     |
| 1.4         | تکلیف شاذ و نادر ہی آتی ہے                                |
| 1+4         | · شکر' صبر برغالب رہنا چاہئے                              |
| 1•٨         | ' «تعلق مع الله'' حاصل مور ہاہے                           |
| 1•٨         | وہ تو ول میں ہی ل گئے                                     |
| 1+9         | مستقبل کے بارے میں پناہ مانگو                             |
| 110         | وہ بندہ ذاکرین ہیں ہے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 110         | ره بره در بی میں ہے۔<br>نعتوں کوسوئطا کرد                 |
| 110         | مجلس نمبر۸۵                                               |
|             |                                                           |
| ,111        | ادعيه مأ توره كثرت ذكرالله كالبهترين طريقه                |
| 117         | تمبيد                                                     |

| عنوان                                        |
|----------------------------------------------|
| اصطلاحات کی فکر میں مت پڑو                   |
| اصل مقصدالله کی یاد کادل میں بس جانا         |
| ادعيه مأ ثوره كااهتمام كرين                  |
| ان دعا ؤل کومعمو کی مت مجھو                  |
| په الهامي دعائيس بين                         |
| ہر کام کے وقت اللہ ہے تعلق                   |
| فدائی یاور ہاؤس تے علق مجو جائے گا           |
| الله كادروازه بإربار كفتكه فاؤ               |
| زندگی کے ہرموڑ کیلئے دعائیں موجود ہیں        |
| زباں بھی ذا کراورتعلق بھی قائم               |
| ہروقت ما نگتے رہو                            |
| انبان حاجتون كاپتله                          |
| ال طرح ما تگو                                |
| یقینی طور پر حاصل ہونے چیز بھی اللہ سے مانگو |
| اعلی درجه کا'' تو کل'' بیہ ہے                |
| اسباب کی موجودگی مین' تو کل'' کی ضروت کیوں؟  |
| کھاناالگ نعمت ،کھلاناالگ نعمت                |
| ما تَكُنّے ہے محبوب بن جا وَ بِگ             |
|                                              |

| صخىمبر  | عنوان                                                |
|---------|------------------------------------------------------|
| Irr     | عجيب وغريب دعا                                       |
| 110     | ول ول میں ما تگ لو                                   |
| IFY     | ان تبييات كامعمول بنالو                              |
| 11/2    | پابندی والاعمل پندیدہ ہے                             |
| IPA     | كائنات كى هرچيز كاذكركرنا                            |
| IPA     | ذ کر میں دلجمعی پیدا ہوتی ہے                         |
| 119     | ذكركے وقت بيرتصور كيا كرو                            |
| 179     | خلاصه                                                |
|         | مجلس نمبر۸۹                                          |
| IPP     | الله کی نعمتوں کا مراقبہ کریں                        |
| Imm     | مهيد                                                 |
| سهسوا   | ہو بوں کے درمیان مساوات                              |
| المالاا | محبت اختيار مين نبيل                                 |
| 120     | الله كانعامات اورائي برتاؤكوسوچنا                    |
| IPY     | نعتوں کامرا تبداور دھیان کرو                         |
| IPY     | الله والوں کی صحبت سے دھیان اور استحضار حاصل ہوتا ہے |
| 12      | قرآن کریم میں تذ براورتفکر کی دعوت                   |

| <u> </u>       |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| صفحتمبر        | عنوان                                           |
| IFA            | يدز مين مير ع لئے ، يه آسال مير ع لئے           |
| 1179           | يه سورج مير التي ہے                             |
| _II <b>∿</b> + | ایخ جسم کے اندرغور کرلو                         |
| IMI            | بھوک کب لگتی ہے؟                                |
| IM             | '' ذالقهٔ''ایک عظیمُ نعت                        |
| IPT.           | اگریهٔ ' ذا گفهٔ ' خراب بوجائے تو               |
| ۳۳۱            | "معده" میں خود کا مشین گی ہوئی ہے               |
| ساماا          | بغيرطلب كےسب كھوديديا                           |
| البلد          | ° ' ' کھیں' 'عظیم نعمت ہیں                      |
| ira            | '' کان''اور''زبان' <sup>، عظیم نعمی</sup> ن ہیں |
| ורץ            | رات کوسونے سے پہلے میمل کرانو                   |
| irz            | گردوپیش کی نعتوں پرشکر                          |
| 162            | بریشانی کے وقت نعمتوں کا استحضار                |
| IPA            | مياں صاحب پيدائش ولی تھے                        |
| IM             | یاری میں شکر کا انداز                           |
| IMA            | نهتوں پرشکرادا کرو                              |
| 10+            | " وانت 'ایک عظیم نعت                            |
| 10+            | الله والوں کی صحبت کا فائدہ                     |

| صخيمبر | عنوان                                     |
|--------|-------------------------------------------|
| 161    | کیا محن نے محبت نہیں ہوگی؟                |
| 101    | شكراداكرنے كاعجيب وغريب واقعه             |
|        | مجلس نمبر ۸۷                              |
| 164    | الله کی محبت پیدا کرنے کے اسباب اور طریقے |
| 102    | دوسراطريقه: انعامات كوسوچنا               |
| 100    | ان کے انعامات سب پرعام ہیں                |
| 109    | دوستوں کو تنگی اور دشمنوں کو فراخی        |
| 109    | ان نعتول کی طرف دھیان نہیں                |
| 14+    | تيسراطريقه: اپنے برتاؤ كوسوچنا            |
| iri    | این حثیت میں غور کرو                      |
| 144    | اس سے اللہ کاشکراور محبت بردھتی ہے        |
| IYr.   | ایک بزرگ اور متکبر کا واقعه               |
| ٦٩٣    | انسان کی حقیقت                            |
| ארו    | فکشکی مطلوب ہے                            |
| ואף    | ا پی نظر میں چھوٹا دوسروں کی نظر میں بڑا  |
|        | ודל פו ל' 'נוש טי'                        |
| .170   | چوتھا طریقہ:اللہ والوں کی صحبت            |
| 144    | پوها هر يقه اللاداون ي حبت                |

| صغخبر | عنوان                                      |
|-------|--------------------------------------------|
| 144   | الله کی محبت بھرر ہا ہوں                   |
| 142   | يا نچوال طريقه: طاعت پرمواظبت              |
| IYA   | يية ' زور' لازم آر ہاہے؟                   |
| AYI   | شروع میں تھوڑی می محنت اور ہمت             |
| 149   | ریل جماپ کے ذریعہ تیز چلتی ہے              |
| PFI   | ''محبت''بحز له'بھاپ' کے ہے                 |
| 14.   | اُژنے سے پہلے زمین پر جہاز کا چلنا         |
| 141   | ایمان کی لذت حاصل کرلو                     |
| 141   | خواہشات کورو کئے کیلئے ریصور مفید ہے       |
| 127   | رورات                                      |
| 120   | ية تكليف لذيذ بن جائے گ                    |
| 124   | الله تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہے        |
| 120   | يەدل ان كى عجلى گاہ ہے                     |
| 120   | ہم ای گھر میں رہیں گے جے برباد کیا         |
| 120   | محبت سے طاعت ، طاعت سے محبت کا نتیجہ       |
| 124   | اطاعت كا آسان نسخه، اتباع رسول             |
| 144   | حضور کی اتباع کرو، الله تعالی محبت کریں مے |
| 141   | محبت پہلے محبوب کے دل میں پیدا ہوتی ہے     |

| منحنبر | عنوان                                    |
|--------|------------------------------------------|
| 144    | ہرکام میں حضور کی اتباع                  |
| 129    | کوئی در سنت' چپورٹی نہیں                 |
| 129    | اس وقت تم الله کے محبوب بن رہے ہو        |
| IA+    | وه منتیں جن میں کوئی مشقت نہیں           |
| IAI    | سنتوں کی ڈائری                           |
| IAI    | جب تك بازاريس" لوكى "فضرورلا و           |
| IAR    | تین دن تک زندگی کا جائزه                 |
| IAM    | بيرطعنے كلے كابارين                      |
| IAM    | قیامت کے روز ایمان والے ان پر بنسیں مے   |
|        | مجلس نمبر ۸۸                             |
| IAZ    | الله سے الله کی محبت ما تکیے             |
| IAZ    | محبت حاصل کرنے کا یا نچوال سبب           |
| IAA    | الله كى محبث ان تين چيزول سے زياده       |
| IAA    | مُعْتُدًا بِإِنْ بهت مرغوب تفا           |
| 1/19   | جھولی اور پیالہ بھی انہی سے مانگو        |
| 19+    | ما تکنے کا طریقہ بھی انہی سے مانگو       |
| 14+    | اچھی دعا ما تکنے کی تو نتی انہی ہے مانگو |

| صغختبر      | عنوان                               |
|-------------|-------------------------------------|
| 191         | بیت الله پر پہلی نظر کے وقت دعا     |
| 191         | اسباب محبت كاخلاصه                  |
| 197         | محبت كاكونى درجه طلب مت كرو         |
| 192         | محبت اس کے ظرف کے مطابق دی جاتی ہے  |
| 1917        | ناشکری اور ما بوی کا شکار ہوجاؤگے   |
| 190         | میرے پیانے میں لیکن حاصلِ میخانہ ہے |
| 196         | ا يک خط اورحضرت والا کا جواب        |
| 197         | خلاصه                               |
|             | مجلس نمبر ۹۸                        |
| 199         | عبادات میں ذوق شوق مطلوب نہیں       |
| 199         | محبت میں بے چین رہوں                |
| 199         | جواب کچھاور ہونا چاہئے تھا          |
| 400         | هرمريض كيلي عليحدة نسخه             |
| <b>ř</b> •1 | ''وارِد''الله کامبمان ہوتاہے        |
| r• r        | شریعت میں تو ''چین' مطلوب ہے        |
| 4.5         | عجيب وغريب جواب                     |
| 4.4         | ''خلافت''اں طرح ستی نہیں بٹتی       |

| صغنمبر       | عنوان                                   |
|--------------|-----------------------------------------|
| 4+14         | ڈاکٹر بننے کیلئے صحت مند ہونا کافی نہیں |
| r.a          | " خلافت "ایک شهادت اور گوای ہے          |
| 7.4          | ہمارے حضرات میخطرہ مول نہیں لیتے        |
| <b>7</b> • Y | ''خلافت'' کاخیال بدرین حجاب ہے          |
| r.2          | عبادت میں شوق، ولولہ، لذت مطلوب نہیں    |
| r•A          | ذوق وشوق محمود ہیں، اخلاص مطلوب ہے      |
| r+4          | میری آنکھوں کی شندک نماز میں ہے         |
| rį.          | بلاشوق والأعمل ثواب مين براه جاتا ہے    |
| 711          | جس کونماز میں مزہ نہ آئے اس کومبارک باد |
| rır          | ریٹائرڈ مخص کی نماز                     |
| rim          | عصلے پرسامان بیچنے والے کی نماز         |
| rir          | روحانیت کس کی نماز میں زیادہ ہے؟        |
| r10          | وہاں تغیل حکم کا خذبدد یکھا جاتا ہے     |
| ria          | ساتی جیسے پلادےوہ اس کی مہر ہائی        |
| 414          | خلاصه                                   |
|              | مجلس نمبر ۹۰                            |
| <b>119</b>   | محبت طبعی یا محبت عقلی                  |

| صخةبر | عنوان                                            |
|-------|--------------------------------------------------|
| 119   | وه آ دی مؤمن نبیس                                |
| 14.   | ایمان کے بارے میں خطرہ                           |
| 110   | مدارا يمان الله كي محبت يارسول الله كي محبت      |
| 771   | ایک کی محبت دوسرے کی محبت کو مستلزم ہے           |
| 777   | حضرت رابعه بقر بياورالله كي محبت                 |
| rrr   | دونوں کی محبت کا حاصل ایک ہی ہے                  |
| 777   | کیاایمان غیراختیاری ہے؟                          |
| 227   | الك لحدين يدانقلاب كية اليا؟                     |
| rrm   | مجت طبعی                                         |
| rro   | مبت عقلی                                         |
| 220   | محبت عقلی کامتیجه<br>عتاب بر ب                   |
| ٢٢٦   | محبت عقلی کی مثال                                |
| 172   | غور وفکر کے نتیج میں حضورا قدس مَلِظ ہے محبت     |
| 112   | امحبت عقلی مطلوب ہے                              |
| ۲۲۸   | حضرت شاه صاحب کی توجیه<br>طعه می در ماک میں مضهد |
| 777   | طبعی محبت صغریٰ و کبریٰ کی محتاج نہیں            |
| 779   | محبت عقلی کے نتیج میں محبت طبعی                  |
| 779   | منالق کے اندر محبت کے چاروں اسباب موجود ہیں      |

| صفحتمبر      |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 14.          | ہرمسلمان کے دل میں حضور علاق کی محبت                 |
| 1111         | اختر شیرانی کاواقعه                                  |
| 777          | محبت اور چیز ہے، جوش وخروش اور                       |
| ۲۳۳          | دونوں کامقصودایک ہی ہے                               |
| 444          | الل محت كا كلام يرصيح                                |
| 73           | حفرت خواجبش الدين تبريزي كي كي دعا                   |
| rmy          | مش الدين تبريزي کې دعا کا نتيجه                      |
| 172          | مثنوی کی بخیل کس طرح ہوئی؟                           |
| ۲۳۸          | و بوانِ حافظ اور مثنوی کی شرح                        |
| rra          | حافظ شيرازي كاايك واقعه                              |
| <b>*</b> /*• | ويوان حافظ كاليك شعر                                 |
| rri          | ال شعر كالمنجح مطلب                                  |
| المام        | نه مجھنے والا اعتراض کرے گا                          |
|              | مجلس نمبرا ۹                                         |
| tra          | ہر چیز اللہ کی عطاہے                                 |
| rra          | بداعضا والله کی نعت میں                              |
| · .          | ریا حضا واللدی مت بن<br>اینے اعضاء سے محبت کریں کمین |
| 777          | البيح الحقداء ہے جب کریں، ین                         |

| صفحةبمر     | عنوان                                |
|-------------|--------------------------------------|
| <b>۲</b> ۳2 | غور کرو، یہ چیز کہاں ہے آئی؟         |
| ۲۳۸         | يه گوشت كهال سے آيا؟                 |
| 44.4        | بیر کاریاں اور پھل کہاں ہے آئے؟      |
| ro+         | کھانے میں ذا نقہ کہاں ہے آیا؟        |
| 701         | اليگلاس كايانى كهال سے آيا؟          |
| rai         | تم پانی کا ذخیره کر سکتے تھے؟        |
| rar         | اورتم نے سوچا بھی نہیں               |
| rot         | بدرنگارنگ پھول کہاں سے آئے؟          |
| rar         | ایک دیهاتی کاقصه                     |
| ror         | و را ئيور کي و غروت                  |
| raa         | بھاپ کو پیدا کرنے والا کون؟          |
| roy         | عمارت میں اللہ کا جلوہ               |
| ran         | سالك كو هرقدم پرالله كا جلوه         |
| 102         | تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا  |
| MA          | صبح دم خورشید جب نکلاتو مطلع صاف تھا |
| ran         | ہر چیز اللہ کی تابع فرمان ہے         |
| 109         | حقیقت بین نگاه کس طرح پیدا ہوتی ہے؟  |
| 440         | وه ذات کیسی با کمال ہو گی؟           |

| صفحتمبر      | عنوان                                 |
|--------------|---------------------------------------|
| <b>K.4</b> + | ېميشهرېنے والى ذات سے محبت كرو        |
| 141          | مروه کے ساتھ عشق مت کرو               |
| 747          | الله كى محبت سے مصائب آسان موجاتے ہیں |
| <b>7.77</b>  | حصرت الوب عليه السلام اورآ زمائش      |
| 242          | ایجی میرے مولی کی طرف ہے ہے           |
| 446          | ر بیجی رحمت کاعنوان ہے                |
| 740          | ایک صاحب کاخط اور پریثانی کااظهار     |
| 444          | تكاليف كونت چند تدابير                |
| 742          | مهلی تدبیر: نوبه واستغفار             |
| PYA          | ا دوسري متدبير الاحول ولاقوة كاورد    |
| ryn          | "لاحل" جنت كخزانول مي سے ايك خزانه بے |
| 749          | ان كلمه كامطلب ومعني                  |
| .۲49         | تبعره کے بجائے اللہ کی طرف رجوع       |
| 12.          | اضطراب اوربے پینی دور ہوجائے گی       |
| 121          | ووسرامطلب ومعنى                       |
| 121          | فلاصه                                 |
|              | مجلس نمبر ۹۳                          |
|              | 7'/.0                                 |

| صفحنبر      | عنوان                                |
|-------------|--------------------------------------|
| <b>12</b> m | خوف اوررجا                           |
| 121         | ایمان' خوف' اور' رجا' کے درمیان ہے   |
| <b>7</b> 26 | خون اور رجادونوں کا ہونا ضروری ہے    |
| 740         | رحمت کی امیداور چهنم کاخوف           |
| 724         | كتناخوف بونا حابيع؟                  |
| 144         | ''خوف''اور'' تقوی''میں فرق           |
| 12A         | ناسخ اور منسوخ                       |
| 121         | پہلی آیة دوسری آیة کی تفسیر ہے       |
| 129         | "احياءالعلوم" كاباب الخوف            |
| ۲۸۰         | "امید" میں صدِ اعتدال مطلوب ہے       |
| PAI         | دونوں کی حدِ اعتدال کس طرح معلوم ہو؟ |
| rar         | ما يوس اور نااميد ہونا جائز نہيں     |
| 75.7        | جس كا الله مواس كو پريشاني كيسي؟     |
| MA          | ناامیدی کے غلبہ کا نتیجہ             |
| 710         | ناامیدی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟         |
| 740         | نماز کے بعداستغفار کرلو              |
|             | مجلن نمبر۹۳                          |

| F           |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| صخيمر       | عنوان                                        |
| raq         | مخلوق کا ڈرخالق کے ڈرسے زیادہ                |
| 1/19        | مخلوق سے زیادہ ڈرنا                          |
| 19+         | مخلوق کا ڈرزیادہ ہونے کی مثال                |
| <b>191</b>  | طبعًا مخلوق كا ورزياده مونا فدموم نبيل       |
| 791         | حفرت عر كاخوف حضور علي سے زياده              |
| 191         | شیطان کا حضرت عمر رضی الله تعالی عند سے ڈرنا |
| rar         | سى سىزيادە ۋراس كى عظمت كى دلىل تېسى         |
| 790         | عقلاً الله كا ورزياده مونا جائي              |
| 190         | علوق محسوس بین الله محسوس بین                |
| 794.        | غائب کے مقابلے میں حاضر سے ڈرزیادہ ہوتا ہے   |
| 794         | محلوق سے معافی کی امید کم ہے                 |
| 192         | جنم میں جانا گوارا کرلے گا                   |
| <b>19</b> 1 | مخلوق کی نظر میں ذلت نا گوار ہے              |
| <b>199</b>  | شخ کامل بی صحح علاج بتاسکتا ہے               |
| 799         | علاج كالكي طريقة "نضور فيخ"                  |
| ۳.,         | حعرت شاه المعيل شهيدًا ورنصور شيخ            |
| Pel         | « تصور شیخ " کا مقصد میکسونی حاصل کرنا       |

| صخينبر      | عنوان                                           |
|-------------|-------------------------------------------------|
| P+1         | ''تصورِ جمینس'' سے علاج                         |
| . r.r       | يكسوئى كے بعدرُخ موڑ دو                         |
| <b>7. 7</b> | بدنظری کا ایک علاج                              |
| pop.        | الله كي د كي كان تصور كيول نه كربي؟             |
| ۳۰۲۲        | حضرت معاویة ورحفرت عمروبن عاص کے درمیان مُکالمه |
| F-4         | غلاصه                                           |
|             | مجلس نمبره ۹                                    |
| <b>r•</b> A | اعمال کے دنیاوی ثمرات                           |
| <b>P</b> •A | اعمال کاثمر ه نفته بھی ،اد هار بھی              |
| r.9         | نیک عمل کا پېلانفته فا نده                      |
| P+9         | ایخ عمل پرنظرخود پندی ہے                        |
| <b>m</b> 1• | خود پیندی اور رجامین فرق                        |
| <b>P</b> 11 | جنت فضل پر ملے گی عمل پڑئیں                     |
| MIT         | حضورصلی الله علیه وسلم کاعمل اور جنت            |
| <b>111</b>  | نیک اعمال فعنل کی علامت ہیں                     |
| MIM         | عمل سے جنت کا مستحق نہیں ہوتا                   |
| ۳۱۳         | حضرت جنید بغدادی گاجکیماندارشاد                 |

| صفختبر       | عنوان                                  |
|--------------|----------------------------------------|
| سماس         | نیک عمل کی توفیق ان کی طرف سے جواب ہے  |
| سالم         | ایک نیک مل کے بعد دوسر نیک مل کی توفیق |
| 710          | نيك عمل كادوسرانفذفائده                |
| MIY          | تم بی اُ کتاجاؤ کے                     |
| MIA          | نیک عمل کا تیسرانفذ فائده              |
| <b>171</b> 2 | حضرت سفيان تورئ كامقوله                |
| ۳۱۸          | نيك عمل كاچوتها فائده                  |
| MIN          | مناهول كايبلانقصان                     |
| MIA          | منا ہوں کی لذت کی مثال                 |
| واس          | نداق بی بگر جائے تو                    |
| ۳۲۰          | جب تقوی کی جس مث جائے تو               |
| rr.          | عناهون كادوسرانفترنتصان                |
|              |                                        |

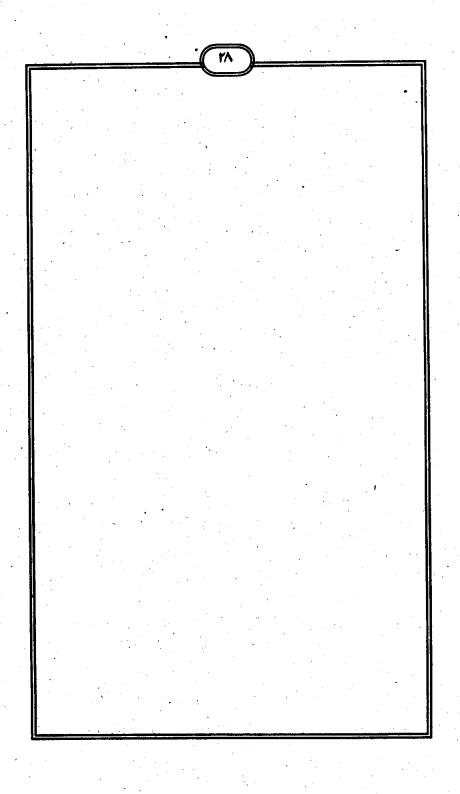



مقام خطاب : جامع مجددار العلوم كراجي

وقت خطاب : بعد نما زظهر، رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلدنمبر۲

مجلس نمبر : ۸۱

إبشم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط

## ماضی کا گناہ بادا نے

## بردوباره استغفار

الْحَمُدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنَهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُعْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ مَضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ مَا اللّهُ وَحُدَهُ عَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَٰهَ اللّهُ وَحُدَهُ لَا إِلَٰهَ اللّهُ وَحُدَهُ لَا أَلْهُ اللّهُ لَا اللّهُ وَحُدَهُ لَا اللّهُ وَمُؤلّانًا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَوْلَانًا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَوْلَانًا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَوْلِانًا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَوْلِانًا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَوْلَانًا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَارَكَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْمًا تَعْيُورًا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَسَلّمَ تَسُلِيْمًا تَعْيُورًا وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَاصْحَابُهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْمًا تَعْيُورًا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا تَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ايك ملفوظ مي حضرت تعانوى رحمة الله عليه في فرمايا:

'' توبة انصوح کے بعد اگر ازخود پُرانا گناہ یاد آجائے تو تجدید توبہ کرکے چرکام میں لگ جائے، اس سے زیادہ کاوش کرنا غلو ہے اور یہ قصد کرنا کہ ذرا بھی کوتا ہی نہ ہونے پائے، یہ ایک شم کا دعویٰ اور غلو ہے، گوعقلاً محال نہیں لیکن عادۂ محال ہے، چنا نچہ حدیث شریف میں ہے: سَدِّدُوْ ا وَ قَارِ بُوْ ا وَ اسْتَقِیْمُوْ ا وَ لَنْ تُحُصُوْ ا (انفای میلی میں میں

#### گناہ یاد آنے پر دوبارہ استغفار کرلو

اس المفوظ میں حضرت والانے دوباتیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک بات تو وہ ہے جو تقریباً ہرا دی کو پیش آتی ہے کہ ایک مرتبہ گناہ سے تو بہ کرنے کی تو فیق ہوگی اور تو بہ ہمی '' تو بة انصوح'' یعنی کمل تو بہ کرئی، اب تو بہ کرنے کے بعد وہ گناہ جس ہے تو بہ کی تھی، وہ بار باریار آتا رہتا ہے اور بار بار ذہن میں اس کا المصور آتا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اپنی طرف سے قصد کرکے اور جان ہو جو کر گناہ کو یاد کرنا تو غلط بات ہے، البذا قصداً تو اس گناہ کو یاد نہ کرے اور اور نہ تو بہ کر کیا ہواں ہو جو کر گناہ کو یاد کر رہا ہے کہ اس گناہ کو کرتے وقت نفس کو بردی اور اگر اس وجہ سے گناہ کو یاد کر رہا ہے کہ اس گناہ کو کرتے وقت نفس کو بردی لذت حاصل ہوئی تھی، اس وجہ سے گناہ کو یاد کرنا بہت زیادہ خطرناک ہے، لکن اگر غیر اختیاری طور پر اس گناہ کا خیال آناے نے قراس موقع پر پھر استغفار لکین اگر غیر اختیاری طور پر اس گناہ کا خیال آناے نے قراس موقع پر پھر استغفار اور تو بہ کی تجد یدکر لے اور قائے:

(FF

"اَسُتَغُفِرُ اللَّهَ رَبِّى مِنُ كُلِّ ذَنْبٍ وَ أَتُوبُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ أَتُوبُ اللَّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسُتَغُفِرُكَ وَأَتُوبُ اِلَيْكَ" تَوْبِهُ كَرِفْ كَى المِک وجِه

ابسوال یہ ہے کہ دوبارہ توبہ کی تجدید کیوں کردہا ہے؟ دوبارہ استغفار
کیوں کردہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے توبہ کی تجدید کردہا ہے
کہ اس نے سوچا کہ میرے دل میں دوبارہ اس گناہ کا جو تصور اور خیال آ رہا
ہے، کہیں اس کے آنے میں میرے اختیار کوکوئی دخل نہ ہو، کیونکہ اگر وہ تصور
ہوافتیار آ رہا ہے تو اس پر اللہ تعالی کے یہاں کوئی مواخذہ نہیں ۔لیکن اگر اس
مناہ کے تصور کے آنے میں پھے اختیار کو بھی دخل ہوتو وہ قابل مواخذہ ہے، اس
وجہ سے دوبارہ استغفار اور توبہ کی تجدید کررہا ہے۔ اس وجہ سے دوبارہ توبہ نیس
کررہا ہے کہ سابق توبہ کے قبول ہونے کا یقین نہیں ہے، کیونکہ آدی جب توبہ
اور استغفار کرے تو اللہ تعالی کی رحمت سے یہی امید رکھنی چاہئے کہ انشاء اللہ

### توبه کرنے کی دوسری وجہ

میری توبه قبول موعنی اوراس شک دشبه کا شکار نه مو۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اس گناہ کے خیال اور تصور کا بار بار دل میں آنا، یہ کہیں دوبارہ جھے گناہ کے اندر مبتلانہ کر دے، اس وجہ سے بھی دوبارہ استغفار اور تو بہ کر لینے سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اور تو بہ کر لینے سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاء اللہ تفاظت رہے گی۔

#### گناہ ایک بڑی مصیبت ہے

جیے بزرگ قرماتے ہیں کہ جب مصیبت آئی تھی، اس وقت تو ''إِنَّالِلَّهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ '' پڑھ لیا تھالیکن بعد میں جب بھی وہ مصیبت دوبارہ یا و
آئے تو اس وقت پھر' إِنَّالِلَٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ '' کہدلو۔ اس طرح گناہ
بھی ایک مصیبت ہے اور یہ دنیاوی مصیبتوں سے زیادہ بڑی مصیبت ہے، ای
وجہ سے حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی:

#### ٱللُّهُمُّ لَا تَجْعَلُ مُصِيْبَتَنَا فِي دِيْنِنَا

لین اے اللہ! ہاری مصیبت ہا زے دین میں نہ آئے۔ اگر وہ مصیبت ہاری دیا ہے اگر وہ مصیبت ہاری دیا ہرگر رجائے تو اتی ہوی مصیبت نہیں، اگر چہم آپ سے اس کی بھی عافیت مائے ہیں، لیکن دین پر مصیبت نہ آئے اور گناہ اور معصیت کا ارتکاب دین پر مصیبت ہیں۔ لیذا جس طرح مصیبت کے یاد آئے پر''إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا اِلَیْهِ مصیبت ہیں۔ لیذا جس طرح مصیبت کے یاد آئے پر''إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا اِلَیْهِ وَابِدہ تو بوارہ تو بہ و راجعُونَ " پڑھنے کا حکم ہے، اس طرح جب گناہ یاد آئے تو دوبارہ تو بہ و استعفار کرلواور کہو:

#### اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسَتَغُفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ" گناه يادآ نے ير پناه ما تگو

ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ استغفار کے ساتھ ساتھ اس گناہ اسے اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی ما گلواور کہو کہ یا اللہ! مجھے بید گناہ کا خیال آرہا ہے، نہیں ایسانہ ہو کہ یہ مجھے بھر بھسلا دے اور گناہ کے اندر مبتلا کردے، یا اللہ! میں آپ

ك پناه مانگنا مون اور به كهو: اَللَّهُمَّ إِنَى اَعُودُ بِكَ مِنُ شَرِّ نَفْسِيُ

اے اللہ! میں اپنے نفس کے شرسے آپ کی پناہ مانگنا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی دعا کیسی کا کوئی علیہ وسلم نے کیسی کیسی دعا میں سے مشتر ہوں کا ردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگانہ ہو۔ ایک دعا میں

اَللَّهُمَّ إِنَّى اعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيُطُنِ وَشِرُكِهِ

اے اللہ! شیطان کے شرسے اور اس کے شرک سے پناہ مانگنا ہوں۔ لہذا جب مجمی کسی گزشتہ گناہ کا خیال آئے تو اس وقت دوبارہ استغفار کرلو اور چھر ان دعاؤں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے بناہ مانگ لو۔

توبہ پرقائم رہنے کیلئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو

بندے کا کام یہ ہے کہ اپنی طرف سے قدم بڑھائے اور جتنا اس کے بس میں ہے اتنا کرگز رہے، پھر آ کے اللہ تعالی کے حوالے کرکے ان سے مدد ما تگ لے اور کہے کہ یا اللہ! میر بس میں اتنا بی تھا، اب آ کے اس کی تحییل اور اس پر فابت قدم رکھنا آ پ کے بتھنہ قدرت میں ہے، آ پ ہی جھے اس کی طاقت عطا فرما دیجئے، میں نے تو اپنی طرف سے تو ہہ کر کی، لیکن اے اللہ! اس تو ہہ کی تحدیث میں ہے، اپنی رحمت سے تو ہہ کی تحدیث میں ہے، اپنی رحمت سے جھے اس پر قائم رکھئے، یہ دو کام کرلوتو بس پھرتم کامیاب ہو۔

## دوبارہ تو بہ کر کے کام میں لگ جاؤ

اس لئے حضرت والا نے فرمایا کہ '' تجدید توبہ کرکے پھرکام میں لگ جائے، اس سے زیادہ کاوش کرنا غلو ہے''۔ یعنی گناہ کا خیال آنے پر ''ستغفراللہ'' پڑھ کراپنے کام میں لگ جائے، اس کے بعدیہ کاوش کرنا کہ یہ خیال مجھے کیوں آیا؟ یہ خیال بار بار کیوں آ رہا ہے؟ کہیں میں ضبیت تو نہیں ہوگیا ہوں، یا شاید میرے اوپر شیطان کا ایبا داؤ چلا ہوا ہے کہ میں اس کے ہوگیا ہوں، یا شاید میرے اوپر شیطان کا ایبا داؤ چلا ہوا ہے کہ میں اس کے آگے مغلوب ہوگیا ہوں اور اب میری اصلاح کی کوئی تو قع باتی نہیں رہی۔اس فتم کے خیالات دل میں لانا غلو ہے، کیونکہ جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو بہ کرلی، اور جو غیر اختیاری خیالات آ رہے تھے، ان سے بھی تو بہ کرلی، اور جو غیر اختیاری خیالات آ رہے تھے، ان سے بھی تو بہ کرلی، اور جو غیر اختیاری خیالات آ رہے تھے، ان سے بھی تو بہ کرلی، اور جو غیر اختیاری خیالات آ رہے تھے، ان سے بھی تو بہ کرلی، اب خواہ مؤواہ اس گناہ کو وظیفہ مت بناؤ بلکہ اپنے کام میں لگو، اس سے زیادہ کاوش کرنا غلو ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ:

اَجُمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَ كُّلُوا عَلَيُهِ

یعنی اپنے کرنے کا کام اجمالی طور پر کرلو اور پھر اللہ تعالی پر بھروسہ کرو۔

# کمال کے حصول کی فکر مت کرو

اس ملفوظ میں حضرت والا نے دوسری بات بیدارشاد فر مائی که'' بید قصد کرنا که ذرابھی کوتا ہی نہ ہونے پائے ، بیبھی ایک قتم کا دعویٰ اورغلو ہے۔'' یعنی بیس بھنا کہ میں ایسا کامل اور مکمل بن جاؤں کہ ذراسی بھی او چھرنہ ہو، ذراسی بھی کہیں کسرنہ ہو، عبادت ہوتو وہ کامل اور کممل ہو، اخلاق بھی کامل اور کممل ہوں، دین کے ہرمعیار پرسوفیصد پورا اتروں۔ یہ فکر بھی اس بات کا دعویٰ ہے کہ میں بڑا اونچا آ دمی ہوں کہ اس درج کے کمال کا طالب ہوں، یہ بھی ایک تنم کا دعویٰ ہے۔ ارب بھائی! سید ہے سادے طریقے سے کام کرو، سوفیصد کمال کی فکر چھوڑو، اس لئے کہ یہ درجہ حاصل ہونا گوعقلا محال نہیں لیکن عادۃ محال ہے، کیونکہ عقلا یہ محال نہیں کہ کوئی آ دمی پنج ہر جیساعمل کرنے گے یا وہ صحابی جیسا عمل کرنے گے یا وہ صحابی جیسا عمل کرنے گے، یہ بات عقلا محال نہیں لیکن عادۃ محال ہے، اس لئے کہ عادۃ ایسا ہوتانہیں کہ اس جیسا کمال حاصل ہوجائے۔

### سیدھے ہونے کے قریب ہوجاؤ

پراس کی دلیل میں بیصدیث بیش کی که صدیث شریف میں فرمایا کہ; سَدِّدُوُا وَقَادِ بُوا وَاسْتَقِیْمُوُا وَلَنْ تُحُصُوُا (بناری شریف)

اس حدیث میں سب سے پہلے فرمایا: "سَدِدُوُا" سیدھے ہو جاؤ، یعنی دین کے تمام تقاضوں پر پورے اترو، تب جاکرسیدھے ہوگے درنہ سیدھے نہیں ہوگے۔ لیکن ساتھ دوسرالفظ ارشاد فرمایا "وَ قَادِ بُوُا" یعنی پوراسیدھا ہونا تو بڑا مشکل ہے، لہذا قریب آ جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا: "وَاسْتَقِیْمُوُا" یعنی دوبارہ فرمایا کہ سیدھے ہو جاؤ، لیکن یہ بھی فرمایا کہ "وَ لَنُ تُحُصُوُا" یعنی پوراسیدھا ہونا تو بھی نہیں کرسکو گے بلکہ کچھ نہ پھے کمردہ کی، لہذا جب کمررہ جائے تو ہونا تو بھی نہیں کرسکو گے بلکہ کچھ نہ بھی کررہے گی، لہذا جب کمررہ جائے تو اس پراستغفار کرتے رہواور تو بہ کرتے رہو۔

## عبادات کوتا ہیوں سے بھری ہوئی ہیں

الله تعالى نے نماز ير صے ، روز ہ ركھے ، اعتكاف كرنے ،قرآن كريم كى تلاوت کرنے، ذکر کرنے اور شیع کرنے کی توفیق عطا فرما دی، لیکن ان عباد توں میں ہے جس عبادت کو بھی دیکھو، وہ کوتا ہیوں سے بھری ہوئی نظر آ ہے گ، کیا ہم نے نماز ای طرح ردھی جیسے ردھنی جائے تھی؟ کیا نماز میں جیسا خشوع مونا حابية تعا، ويباخشوع حاصل موا؟ جبيها دهيان نماز مين مونا حابية تفا، وبيا دهيان حاصل موا؟ نماز مين اعضاء اور جوارح كوجبيها خضوع حاصل ہونا چاہئے تھا، ویباخضوع حاصل ہوا؟ جبنہیں ہواتو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز کوتا ہیوں ہے بھری ہوئی ہے۔ یا روزہ تو رکھ لیا لیکن جیسا روزہ رکھنا چاہئے ویباروزہ رکھا؟ جس کمال کا روزہ ہونا جاہئے وہ ہوا؟ جب تلاوت کی تو کیا تلاوت کاحق ادا ہوا؟ حروف کی جیسی ادائیگی ہونی جا ہے تھی، و لیی ادائیگی موئى؟ الفاظ كى طرف جيها دهيان مونا جائة تقا، ويها دهيان موا؟ معافى كى طرف جبيها دهيان مونا حابي تقا، ويها دهيان موا؟ جب نبيس مواتو اس كا مطلب بدے کہ ہماری عبادات کوتا ہوں سے بھری ہوئی ہیں۔

# کوتا ہیوں کی وجہ سے مایوس مت ہوجاؤ

اب ایک راستہ تو یہ ہے کہ مایوس ہوکر بیٹھ جاؤ کہ عبادت کاحق ادا کرنا ہمارے بس کا کام نہیں، نہ ہماری نماز اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنے کے قابل ہے اور نہ روزہ اور نہ تلاوت پیش کرنے کے قابل ہے۔لیکن حضور صلی **14**9

الله عليه وسلم نے فرمايا كه مايوس موكرمت بين جاؤ، كيونكه تم مكمل سيد ھے نہيں موكرمت بين جاؤ، كيونكه تم مكمل سيد ھے نہيں موكرمت بين جاؤ۔

## عربی زبان کی وسعت

یر بی زبان بھی بڑی عجیب وغریب زبان ہے، اس میں ذرا سے فرق

سے معانی تبدیل ہوجاتے ہیں، چنانچہ اس حدیث میں حضوراقد س صلی الله علیہ
وسلم نے لفظ "قارِ ہُوًا" فرایا جو باب مفاعلہ سے امر کا صیغہ ہے۔ "اُقُورُ ہُوًا"
نہیں فرایا، ای طرح "اِقْتَو بُوًا" نہیں فرایا۔ و کیھے: ایک ہوتا ہے "قَرُ بُ " جو باب کرم سے ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے "اِقْتَوَ بَ يَقْتَو بُ" جو
باب افتعال سے ہوتا ہے، ان کے معنی ہیں، مطلق قریب آنا۔ اور ایک ہے
باب افتعال سے ہوتا ہے، ان کے معنی ہیں، مطلق قریب آنا۔ اور ایک ہے
باب مفاعلہ سے "قَادِ بُوُا" اس کے معنی ہیں تدریج کی خاصیت پائی جاتی ہے،
باب مفاعلہ سے "قَادِ بُوُا" اس کے معنی ہیں تدریج کی خاصیت پائی جاتی ہے،
باب مفاعلہ سے "قَادِ بُوُا" اس کے معنی ہیں تریج کی خاصیت پائی جاتی ہے،
باب مفاعلہ سے "قادِ بُوُا" اس کے معنی ہیں تریج کی خاصیت پائی جاتی ہے،
باب مفاعلہ سے "قادِ بُوُا" اس کے معنی ہیں تریج کی خاصیت پائی جاتی ہے،
باب مفاعلہ سے "قادِ بُوُا" اس کے معنی ہیں تریج کی خاصیت پائی جاتی ہے،
باب مفاعلہ سے "قادِ بُوُا" اس کے معنی ہیں تریج کی خاصیت پائی جاتی ہے،
باب مفاعلہ سے "قادِ بُوا" اس کے معنی ہیں تریج کی خاصیت پائی جاتی ہیں قریب آنا۔ کے میں تریب کی خاصیت پائی جورا میں تیں بروں تیر اقدم بردھایا، یہ پورا میں 'مقار بت' کہلاتا ہے۔
کہلاتا ہے۔

# زندگی بحرقریب آنے کی کوشش کرتے رہو

لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "قَادِ بُوُا" لیعنی تدریجاً قریب آنے کی کوشش شروع کردو اور قدم بڑھانا شروع کردو یہاں تک کہ ہمارے قریب پہنچ جاؤ۔ اس لفظ میں در حقیقت ایک اشکال کا جواب ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہور ہا ہے کہ ہم چاہے جتنی کوشش کرلیں پھر بھی سید ھے نہیں ہو سکتے تو پھر سیدھا ہونے کی فکر ہی چھوڑ دیں۔ اس کا جواب اس لفظ سے دیدیا کہ ساری عمر قریب آنے کی کوشش کرتے رہو، پورے سیدھے تو کوشش کرتے رہو، پورے سیدھے تو نہیں ہوسکو گے لیکن قریب آجاؤ گے، لہذا اس کوشش کو مت چھوڑ نا، تم سے مطالبہ کوشش کرنے کا ہے، تم سے نتیجہ کا مطالبہ نہیں کہ نتیجہ حاصل ہوایا نہیں؟ کوشش کرتے ہوئے آگے ہڑھتے چلے جاؤ۔

### ساری عمرتراش خراش کرنی ہے

اس بات كومولانا رومي رحمة الله عليه في فرمايا:

اندریں راہ ی تراش و ی خراش تادم آخر دے فارغ مباش

ایتی اس راستے میں تو ساری عمر تر اش خراش کرنی ہی ہے، ہر وقت دھیان اور فکر گل رہے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے اور پھر ان غلطیوں کو درست کرتا رہے، آخری دم تک ایک لمحہ کے لئے بھی فارغ ہو کر نہیں بیٹھنا، للذا کوئی بینہ سوچ کہ جب بالکل سید ھے نہیں ہو سکتے تو بس جیسے زندگی گزررہی ہے، گزرنے دو، زیادہ اصلاح کی فکر ہی فضول ہے۔ اس حدیث میں اس سوچ کی تر دید فرما دی کہ بیہ جو کہا جارہا ہے کہ مکمل سید ھے نہیں ہو سکتے، وہ نتیج کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مکمل سو فیصد سید ھے نہیں ہو سکتے ایکن اس کے باوجود کوشش رہا ہے کہ نتیج میں مکمل سو فیصد سید ھے نہیں ہو سکتے لیکن اس کے باوجود کوشش

مين كي نبيس آني جائي-

## منزل مقصور نہیں کوشش کرنا مقصود ہے

كيونكداس راسة مين منزل مقعود نبيل بلكه كوشش بذات خود مقعود هم

لگارہنامقصود ہے، یہی منزل ہے، البذا نتائج کی پرواہ نہیں کرو بلکہ کوشش میں

گےرہو۔ میں بھی بھی شعر کہہ دیتا تھا، ایک شعر کہا تھا جوحضرت والا کو بہت پہند تھا، اس میں بہی مضمون ہے:

بی میں راہِ اُلفت میں تو منزل کی ہوس کیسی یہاں توعین منزل ہے حکس سے چور ہو جانا

یہاں تو مقصود ہی یہ ہے کہ آ دی چانا رہے اور چلتے چلتے محصن سے چور ہو جائے۔جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا:

فَإِذَا فَوَغُتَ فَانْصَبُ (مورة الْمِنْرَحُ)

اس آیت میں حضور اقدس ملی الله علیه وسلم سے کہا چا رہا ہے کہ جب آپ دوسر سے کاموں سے فارغ ہو جا کیں تو عبادت کے اندرائے آپ کو تھا کیں۔ بہر حال! نتائج حاصل کرنا نہ تمہارے بس کا کام ہے اور نہ ہی تمہارے سوچنے کی چیز ہے بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ منزل کی طرف چلتے رہو، یہ چلنا بذات خود مقصود ہے۔

قدم برهاتے چلے جاد

لبذا فكرنبين جهورنى بلكه فكرجمي جاري ركهو، كوشش بهي جاري ركهو، البسة

نتائج سے بے نیاز ہو جاؤ۔ جوطریقہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتادیا اور آپ کے وارثوں نے بتادیا، اس طریقہ پر قدم رکھ کر چلتے جاؤ، منزل پر کب پہنچو گے اور کہاں پہنچو گے؟ اس کی فکر چھوڑ دو۔

بر صراطِ متنقم اے دل کے گراہ نیت

جب''صراطِ متنقیم'' پر قدم رکھ دیا تو اب انشاء الله گمراه نہیں ہو گے۔للندا جو کام ہواس کوسنت کے مطابق کرتے جاؤ۔

# نمازی توفیق پرشکرادا کرو

یہ جودلوں میں خیالات آتے ہیں کہ میری نماز صحیح نہیں ہے، میرا روزہ صحیح نہیں ہے، یہ سب خیالات اس حد تک تو مفید ہیں کہ ان خیالات کے نتیج میں تم اپنی نماز کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرو، لیکن ان خیالات کی وجہ سے ان عبادات کی ناقد ری مت کرو، کیونکہ اللہ تعالی نے ان عبادات کو اداکرنے کی جو تو فیق عطا فرمائی ہے، یہ بھی ان کا کرم ہے، اگر یہ تو فیق نماتی تو تم کیا کر لیتے ؟ لہذا اس تو فیق ملئے پر اللہ تعالی کا شکر اداکرواور کہو کہ اے اللہ! آپ نے اپنے فعل وکرم سے اس عبادت کو انجام دینے کی تو فیق عطا فرمادی۔ اے اللہ! آپ کا محمد کی بربڑا شکر اور احسان ہے۔ قرآن کریم کی یہ جوآیت ہے اس کے بھی یہی معنی ہیں .

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي هَذَننا لِهَذَا وَمَاكُنَّا لِنَهُتَدِي لَوَهُ الْحَنَّا لِنَهُتَدِي لَوَهُ الْحَاف لَوُلاَ اَنُ هَذَٰنَنَا اللَّهُ - (سِرة الامراف: آيت ٣٣) ساما

یعنی تمام تعربین الله تعالی کے لئے ہیں جس نے اس کی ہدایت اور رہنمائی فرمائی، اگر الله تعالی کی طرف سے ہدایت ندملتی تو ہم ہدایت پانے والے نہیں سے ۔لہذاان نیک اعمال کی تو فیق ملنے پرشکر ادا کرو۔

## نماز کی کوتا ہیوں پر استغفار کرلو

البتہ ہاری عبادات میں، نماز میں، روز ہے میں بیشک کوتا ہیاں بھی
ہیں، ان کوتا ہیوں کا علاج استغفار ہے۔ لہذا جب ان کوتا ہیوں پر استغفار کرلو
گے تو اس کے نتیجے میں کوتا ہیاں مث جا کیں گی اور صرف عبادت اور نیکی ہی
نیکی باقی رہ جائے گی، کیونکہ استغفار نے اس عبادت پر پالش کردی اور اس
عبادت پر کوتا ہیوں کی جو گندگی لگ گئ تھی، استغفار نے اس کو صاف کردیا۔
قرآن کریم میں نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا:

كَانُوُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُلِ مَا يَهُجَعُونَ وَ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللِمُ اللللللِمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللل

یعنی رات کو بہت کم سوتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوکر عبادت کرتے تھے اور پھر سحری کے وقت استغفار کرتے تھے۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رات کوکوئی محناہ کیا تھا جس ہے وہ استغفار کرتے تھے،نہیں، تو پھروہ استغفار کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس بات پر استغفار کرتے تھے کہ اے اللہ! رات کے وقت ہم نے عبادت تو کر لی لیکن وہ عبادت آپ کی شایانِ شان نہ ہوئی اور اس عبادت میں بیشار کوتا ہیاں ہوگئیں، بے شار غلطیاں ہوگئیں، اے اللہ! ان کوتا ہیوں اور غلطیوں کی طرف ہے آپ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ اس استغفار کا نتیجہ یہ ہوا کہ رات بھر جوعبادت کی حضور استغفار کرتے ہیں۔ اس استغفار کا نتیجہ یہ ہوا کہ رات بھر جوعبادت کی حقی، اس عبادت میں جو مختلف کوتا ہیاں اور خرابیاں ہوگئ تھیں اور ان کوتا ہیوں کی وجہ ہے اس عبادت پر جومیل کچیل آگیا تھا، آخر میں استغفار کرکے اس میل کچیل کو دور کر دیا اور اس کی فنیشنگ کر دی اور پالش کردی، اب وہ عمل اس قابل ہوگیا کہ اللہ تعالی کے دربار میں انشاء اللہ قبول ہوگا۔ لہذا ہم سل کے بعد اس عمل کی تو فیق ملنے پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرواور اس عمل میں کوتا ہی ہوجانے اس عبال مقبول ہو جائے گا۔

## عبادت کی توفیق قبولیت کی علامت ہے

ہارے حضرت مولانا میں اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سے کہ بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ معلوم نہیں ہماری نماز قبول بھی ہے یا نہیں؟
یہ بات تو ٹھیک ہے کہ دل میں یہ کھٹکا رہنا چاہئے اور ڈررہنا چاہئے ،اس لئے کہ ایک مؤمن کا کام یہ ہے کہ کرتا رہے اور ڈرتا رہے ،لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ جب ایک عمل کرنے کے بعد ای عمل کو دوبارہ کرنے کی تو فیق بل جائے تو سمجھلو کہ پہلاعمل اللہ تعالی نے قبول فرمالیا ، اگر پہلاعمل قبول نہ ہوتا تو دوسری باراس عمل کی تو فیق نہ مثل ایک نماز اداکی اور اس کے بعد دوبارہ نماز بڑ ھنے کی تو فیق نہ ملتی ، مثلا ایک نماز اداکی اور اس کے بعد دوبارہ نماز بڑھے کی تو فیق نے اس بات کی علامت ہے کہ پہلی نماز اللہ تعالی کے

یہاں قبول ہوگئ۔ یا ایک روزہ رکھنے کے بعد دوسراروزہ رکھنے کی تو فیق ہوگئ تو یہ پہلے روزے کی قبولیت کی علامت ہے، لیکن ہرعمل کے بعد اس کے عدم تبولیت سے ڈرواور برعمل کے بعد بیا کہو: الحمدلله، استغفرالله، اس کے نتیج میں مزیدعبادت کی توفق مل جائے گی۔بس ساری عمرید کرنا ہے کہ اپنی سی کوشش کئے جاؤ، کوشش میں کمی نہ کرواور جوکوتا ہیاں ہوں ان پر استغفار کئے جاؤ، انشاء الله منزل تك پہنچ جاؤ گے۔ أ مح ایک ملفوظ میں حضرت والا نے ارشادفر مایا کہ: جب تک صاحب عمل کو اس سے اندیشہ ہوتا رہے کہ مادا کہیں نفس کا شائبہ نہ ہو گیا ہو، حفاظت خداوندی اس کی رفیق رہتی ہے لیکن مذارک بالاستغفار کرتے (انفاس عیسیٰی مس ۱۹۸) رہنا جاہے۔ رین دونوں کے درمیان ہے وبی بات بیان فرمارے بین جویس نے ابھی عرض کی کہ بدراستہ بھی

ہے وغیرہ ۔ دوسری طرف یہ بھی تھم ہے کہ اس عمل پر عجب بھی نہ ہواور عمل کے بعد د ماغ میں یہ تھمنڈ نہ ہو کہ ہم نے تو بڑا کام کرلیا اور اس کے بیتیج میں عجب

کے اندر مبتلا ہوکر اپنے آپ کو اللہ والاسمجھنے گئے وغیرہ۔اصل بات یہ ہے کہ انسان کوان دونوں باتوں کے درمیان رہنا جاہئے۔

### عمل کے بعد ڈرتے رہو

لہذا ایک طرف عمل بھی کرواور دوسری طرف دل میں یہ اندیشہ بھی رہے کہ میرے کی نفسانی شائبہ سے کہیں یہ عمل خراب نہ ہوگیا ہو۔ ای بات کو ہمارے بررگوں نے دولفظوں میں بیان فرما دیا کہ عمل کرتا رہے اور ڈرتا رہے، جب تک یہ فکر اور اندیشہ رہے گا، اس وقت تک تفاظت خداوندی اس کی رفیق رہے گی، اور ساتھ میں اس اندیشے کا تدارک بالاستغفار کرتے رہنا چاہئے کہ اے اللہ! میں نے یہ عمل تو کرلیا لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میرے کی نفسانی شائبہ سے کہیں یہ عمل خراب نہ ہوگیا ہو، اے اللہ! اس نفسانی شائبہ سے استغفار کرتا ہوں۔ لہذا نہ تو اس عمل سے مایوس ہواور نہ گھمنبڈ میں مبتلا ہو، دونوں با تیں غلط ہیں۔

### حضرت جنيد بغدادي رحمة اللدعليه كاارشاد

حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی جو
یادر کھنے کے قابل ہے، فرمایا کہ جو محف عمل کرکے یہ مجھ رہا ہے کہ اس کا بیمل
اس کو جنت میں لے جائے گا تو وہ نضول محنت کر رہا ہے، اور جو محف عمل کئے بغیر
یہ مجھ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی رحمت سے جنت میں چلا جائے گا تو وہ اپنے آپ
کو دھوکہ دے رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادیؓ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ

انسان عمل تو کرے لیکن اس عمل پر بھروسہ نہ ہو بلکہ بھروسہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تھینچنے اور دعوت دینے والا بہی عمل ہے، لہٰذا اس عمل کو قد بیکار نہ سمجھے بلکہ عمل کرے، لیکن ساتھ ساتھ اس عمل پر بیہ بھروسہ نہ ہو

ک میں میں اس کو جنت میں لے جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال

کوئی عبادت الله تعالی کے شایان شان نہیں

اس کے کہتم وہ عمل چاہے کتنا ہی اچھے سے اچھا کرلولیکن پھر بھی وہ عمل اللہ تعالیٰ کی شایانِ شان نہیں ہوسکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فی ان

ماعبدناك حق عبادتك ماعرفناك حق معرفتك بم تيرى عبادت نه كريك كه تيرى عبادت كاحق ب اور بم تجفي ند پېچان سكے جيسا كه تجفي پېچانے كاحق ب ـ

لہذا کی عمل میں بذات خود بیصلاحیت نہیں کہوہ انسان کو جنت کا مستحق بنادے، کیونکہ جوتم نے عمل کیا ہے، کیا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنے کے

لائق ہے؟ چاہے وہ عمل کتنا ہی بناسنوار کر کراو، سوفیصد خشوع خضوع کے ساتھ ، کرلو، پھر بھی وہ عمل اللہ تعالی کے دربار میں پیش کرنے کے لائق نہیں۔

عبادت کی توفیق اور اعضاء کس نے دیے؟

كونكه يدديكموكماس عمل كرنے كى توفقىكس نے دى؟ جس باتھ

پاؤں کے ذریعہ تم نے وہ عمل کیا، وہ ہاتھ پاؤں کس نے دیے؟ وہ اعضاء و جوارح کس نے دیے؟ وہ اعضاء و جوارح کس نے دیے؟ اگر تم نے ذکر کاعمل کیا تو جس زبان کے ذریعہ تم نے ذکر کیا وہ زبان کس نے عطا فر مائی؟ اس زبان میں گویائی کس نے بخش؟ یہ سب تو انہیں کا دیا ہوا ہے، پھر کیا ان کی بارگاہ میں پیش کررہے ہو؟ بلکہ ان ہی کی دی ہوئی چیز ان کی بارگاہ میں پیش کررہے ہو۔

### ایک دیباتی کاواقعه

ہارے اعمال کی مثال تو دیباتی کے یانی کے ملے کی طرح ہے کہ ایک ویہاتی نے باوشاہ سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا، اس نے اپنی ہوی سےمشورہ كياكه بادشاه كے لئے كيا تخد لے جاؤں؟ بيوى نے مشوره ديا كه جارے گاؤں سے جونبر جارہی ہے، اس کا یائی بہت میٹھا اور صاف شفاف ہے، بادشاہ کوشہر میں ایا یانی کہاں نصیب ہوگا، اس لئے تم ایک منا یانی کا مجر کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کرو۔ اس دیہاتی کو یہ بات سجھ میں آ گئ، اس نے ایک منکا لیااوراس کو یانی ہے بھر کرسر پراٹھایا اور بغداد کی طرف پیدل سفرشر وع کر دیا۔ اب راستے میں دھول مٹی اس ملکے کے اندر اور باہر پرٹی رہی، جب کئی دن کے سفر کے بعد وہ بغداد پہنیا تو اس یانی کے اور مٹی کی تہہ جم گئی، چنانچہ وہ بادشاہ کے محل پر پہنچا اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور جب ملاقات ہوئی تو اس دیباتی نے یانی کا منکا پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضور! پیمیرے گاؤں کی نہر کا صاف اور مینا یانی ہے جو میں آپ کے لئے تخد لایا ہوں، بادشاہ نے جب وہ

پانی دیکھاتو اس پرمٹی کی تہہ جی ہوئی تھی اور اس میں سے بد بواٹھ رہی تھی۔

لیکن بادشاہ نے بیسو چا کہ اگر میں نے اس کولوٹا دیا تو اس کا دل ٹوئے گا، یہ بیچارہ اتنی دور سے محنت مشقت برداشت کر کے لایا ہے، اس لئے بادشاہ نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ تم بہت اچھاتخہ لائے ہو، چٹانچہ بادشاہ نے تھم دیا کہ اس کا مطاسو نے اور چا عمی سے بحر کرواپس کیا جائے، پھر بادشاہ نے تھم دیا کہ اس کا مطاسو نے اور چا عمی سے بحر کرواپس کیا جائے، پھر بادشاہ نے تھم دیا کہ اس کو پتہ چلے دیا کہ اس دیہاتی کو دریا وجلہ کے پاس سے واپس لے جانا تا کہ اس کو پتہ چلے کہ یہاں پر اس سے اچھاپائی متیر ہے اور اس میں کوئی کی نہیں ہے، جب اس و میہاتی کو دریائے وجلہ کے پاس سے گزارا گیا تو اس دریا کو اور اس کے پائی کو دریائی کو دریائے دجلہ کے پاس سے گزارا گیا تو اس دریا کو اور اس کے پائی کو دکھی کے جران رہ گیا کہ یہاں تو بادشاہ کے بالکل قریب اتنا شیریں اور صاف شفاف پانی موجود ہے، اس کے باوجود بادشاہ نے محض اپنی عنایت سے میرا مطا شاف پانی موجود ہے، اس کے بدلے سونا چا ندی بھی عطا کیا۔

#### خلوص ومحبت كاجواب

یہ واقعہ بیان کر کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں وہ دیہاتی سزاکے لائق تھا کہ اتن دور سے پانی لایا اور وہ بھی گدلا اور مٹی سے اٹا ہواکیا وہ پانی اس لائق تھا کہ بادشاہ کو پینے کے لئے پیش کیا جائے؟ لیکن بادشاہ نے اس پانی کے گد لے اور خراب ہونے کو ند دیکھا بلکہ اس دیہاتی کے دل کے اخلاص کو دیکھا کہ یہ دیہاتی اگر چدنسول چیز لایا ہے لیکن خلوص کے ساتھ لایا ہے بحیت سے لایا ہے، اس کے اس خلوص اور محیت کا جواب یہ ہے کہ اس کے مطے کوسونے جاندی سے بھر کرواپس کیا جائے۔ ہماری عبا دات کے جواب میں مغفرت

جب دنیا کا ایک معمولی بادشاہ ایک انسان کے اظلام کی قدر کرتا ہے تو بادشاہوں کے بادشاہ اور اتھم الحاکمین کے دربار میں ہم جوعبادات پیش کرتے ہیں، وہ اس دیباتی کے پانی کے مطلے سے زیادہ بے حقیقت ہیں، ان عبادات کی حقیقت تیں، ان عبادات کی حقیقت تو یہ کھی کہ اس پر الٹی سزا دی جاتی کہ تو ہمارے دربار میں جوعبادت پیش کررہا ہے، وہ ہمارے دربار کے لاکت نہیں ہے، لیکن اللہ جل شانہ اپنے فضل وکرم سے بید کیصتے ہیں کہ اس بندے نے خلوص کے ساتھ جوعبادت اس کے بس میں تھی وہ اس نے انجام دیدی، اب ہم اس کے مطلے کوسونے سے مجرکروا پس کریں گے۔جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا:

يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّنَاتِهِمُ حَسَنَتٍ طَ (سورة الفرقان: آيت 2) يعنى الله تعالى ان كى سيئات كوبھى حسنات سے تبديل فرماويں گے۔ خلاصه

بہرحال! خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو اپنے عمل پر ناز ہواور نہ بی اپنے عمل سے بیازی ہو بلکہ عمل کرتا بھی رہے اور اللہ تعالی سے اپنی مغفرت بھی طلب کرتا رہے، بس یہ کام کرتا رہے تو انشاء اللہ تعالی اسی مغفرت بھی طلب کرتا رہے، بس یہ کام کرتا رہے تو انشاء اللہ تعالی اسی ومنزل تک پنجیا دیں گے۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے اور اپنی رحمت ہے ان باتوں پرعمل کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔ فیل کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وَ آخِرُ دَعُوانَا اَن الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِینَ



مقام خطاب : جامع مجددار العلوم كراجي

وقت خطاب بعدنما زظهر، رمضان المبارك

اصلاحی مجانس: جلدنمبر۲

مجلس تمبر : ۸۲

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# حقوق العباد ہے توبہ کا طریقہ

الْحَمْدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ مَعْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يَصُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ اللّهُ اللّهُ وَحُدَهُ لَا الله وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - أَمَّا بَعُدُ!

ایک ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ نے فر مایا: اعمال صالحہ یا توبہ سے گناہ معان ہو جاتے ہیں مگر حقوق معان نہیں ہوتے ، پس جس قدر ہوسکے ادا کرے اور سب کے اداکا عزم رکھے۔ اگر بکھ باقی رہ گئے اور مرگیا تو اللہ تعالی سے امید ہے کہ اس کو بری اللہ مہر دیں گے یعنی اللہ تعالی مظلوم کوخوش کرکے ظالم کی مغفرت فرمادیں گے۔ (انفای عیلی م ۱۹۸)

### كناه صغيره سيمعافى كاطريقه

ای الفوظ میں حضرت والا نے پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ اکال صالحہ
یعنی نیک اکمال سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور تو بہ سے بھی گناہ معاف ہوتے
ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ نیک اکمال سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے
ہیں اور تو بہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ صغیرہ کا معاملہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی بدولت خود بخو د ان کو معاف فرماتے رہتے ہیں، چنا نچہ
حدیث شریف میں ہے کہ جب آ دی وضو کرتا ہے تو وضو کے دوران جب وہ
ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے کے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا
ہے تو آ تھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے
ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے کے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا
ہے تو آ تھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے
ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے مراد صغیرہ گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اس طرح معاف اصادیث میں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اس طرح معاف فرماتے رہتے ہیں۔

## عبادات سے گناہ صغیرہ معاف ہوجاتے ہیں

صدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدی نماز کے لئے مسجد کی طرف

چتا ہے تو ہر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں۔اس سے بھی مراد صغیرہ گناہ ہیں،ای طرح نماز پڑھنے سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

ایک مرتبه ایک صحابی حضور اقدی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! مجھ سے بردی بخت غلطی ہوگئ ہے، پھرایک گناہ صغیرہ کو بیان کیا کہ مجھ سے بیہ گناہ ہوگیا ہے۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تم نے اس گناہ کے بعد ہمارے ساتھ مسجد میں نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! نماز تو پڑھی ہے، فرمایا کہ بس تمہارا وہ گناہ اس نماز پڑھے سے معاف ہوگیا۔ پھرا ہے علیہ فیلم الله علیہ وسلم!

إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُهِبُنَ السَّيِئَاتِ - (مورة الهود: آيت ١١١)

یعنی نیکیاں پُرائیوں کوختم کو دیتی ہیں۔ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا یہ خود کار نظام بنا دیا ہے کہ صغیرہ گناہ خود بخو دمعاف ہوتے چلے جاتے ہیں، مگر یہ سب صغیرہ گناہوں کے بارے میں ہے۔

# گناه كبيره كيلئے توبه ضروري ہے

کبیرہ گناہ کے بارے میں قانون سے کہ وہ تو بہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، یوں اللہ تعالیٰ کی پر اپنافضل فرما دیں اور بغیر توبہ کے معاف فرما دیں تو ان کو کون رو کنے والا ہے لیکن قانون اور اصول سے ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔اس ملفوظ میں حضرت والانے یہ جوفر مایا کہ اعمال صالحہ یا توبہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ سے صغیرہ گناہ اور توبہ سے کہیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

## حقوق العباداوربعض حقوق التدمحض توبهت معاف نبيس موت

آگے فرمایا کہ '' مگر حقوق معاف نہیں ہوتے '' حقوق ہے ایک تو حقوق العباد مراد ہیں اور دوسرے وہ حقوق اللہ مراد ہیں جن کی تلافی ممکن ہو، مثلا نمازیں چھوٹ گئی ہیں اور آ دمی تندرست ہے، ان نمازوں کی قضا کرسکتا ہے، الہٰذا نمازیں معاف نہیں ہوں گی۔ یا مثلاً زلاۃ واجب ہو گی اور اب تک زلاۃ ادانہیں کی تو وہ زلاۃ معاف نہیں ہوگی ، جے واجب ہوگیا تھا، ادانہیں کیا تو وہ جے معاف نہیں ہوں معاف نہیں ہوں کے۔ بہر حال! تو بہ کے ذریعہ وہ حقوق اللہ جن کی تلافی ممکن ہے وہ معاف نہیں ہوتے اور تو بہ کے ذریعہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق معاف نہیں موات نہیں ہوتے اور تو بہ کے ذریعہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق معاف نہیں معاف نہیں معاف نہیں ہوتے اور تو بہ کے ذریعہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق معاف نہیں معاف نہیں ہوتے دریعہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق معاف نہیں معاف نہیں ہوتے دریعہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق معاف نہیں دیا ہوتے دریعہ حقوق ادانہ کر دیا جائے۔

# تمام سابقه حقوق واجبه کی ادائیگی شروع کردیں

حفرت والافرمار ہے ہیں کہ اگر آ دمی توبہ کر لینے کے بعدیہ بجھ لے کہ بس، میرا مقصد حاصل ہوگیا، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خیال بالکل غلط اور دھو کہ ہے، بلکہ توبہ کر لینے کے بعدیہ دیکھو کہ کیا کیا حقوق میرے ذمے واجب ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق ہوں،

توبہ کر لینے کے بعد ان حقوق کو ادا کرنے کی فکر شروع کرو۔ جس کا طریقہ میں نے توبہ کا بیان شروع کرتے وقت عرض کیا تھا کہ آدی ایک کا پی بنالے اور اس کا پی کے اندریہ کصے کہ میرے ذے فلاں فلاں حقوق ہیں، میرے ذے اتن نمازیں باتی ہیں، اتنے روزے باتی ہیں، اتنی زکو ۃ باتی ہے، فلاں فلاں لوگوں کے قرضے باتی ہیں، آج سے میں ان کی ادائیگی شروع کر رہا ہوں، اگر کھمل ادائیگی سے پہلے میر اانقال ہو جائے تو میرے ترکہ سے ان عبادات کا فدیداور قرضہ اداکر دیا ہے۔

# اگرتمام حقوق کی ادائیگی سے پہلے موت آگئی

اب اگراس مخص نے ان نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیا، روزوں کو اور زکوۃ کو ادا کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے جوحقوق واجب سے ان کی ادائیگی کی فکر شروع کر دی اور کوشش شروع کر دی تو اس مخص کے بارے میں حضرت والا فرمار ہے ہیں کہ اگر وہ مخص اس کوشش کے دوران مرکیا لیعن انجمی ساری عبادات سابقہ ادا نہیں ہوئی تھیں انجمی تمام حقوق کی ادائیگی کی پیمیل نہیں ہوئی تھی کہ اس سے پہلے ہی اس کا انتقال ہوگیا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما ویں کے ادر معاف کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جن بندوں کے حقوق اس کے ذیے واجب سے، ان بندوں سے فرما کیل کے کہ یہ بندوں کے حقوق ادا کرنے شروع کر دیے سے ادر اپنی طرف سے میرا بندہ ہے، اس نے حقوق ادا کرنے شروع کر دیے سے ادر اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی لیکن اس کی عمر ختم ہوگئی تھی جس کی وجہ سے پورے حقوق ادا

نہیں کر سکا،لیکن چونکہ اس نے اخلاص کے ساتھ ادا کیگی شروع کر دی تھی ، اس لئے اب ہم اور بڑی نعتیں دے کرتمہیں راضی کر دیتے ہیں،لہذا اس کے حقوق معاف کر دو۔

## حقوق کی معانی کاراسته

حضرت والا نے یہاں اس ملفوظ میں یہ بات اختصار کے ساتھ بیان فرمائی ہے، لیکن ایک وعظ میں حضرت والا نے یہ بات تفصیل سے بیان فرمائی ہے، چنانچہ آ پ نے وہاں پر یہ بیان فرمایا کہ لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ حقوق العہاد کی معافی کا کوئی راستہ نہیں جب تک ان حقوق کو یا تو ادا نہ کر دیا جائے یا صاحب حق سے معاف نہ کرالیا جائے۔ اس غلط نہی کے نتیج میں بعض اوقات لوگوں میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے ذمے استے سارے لوگوں کے حقوق واجب ہیں، اگر آج سے میں نے ان حقوق کو ادا کرنا شروع بھی کردیا تو بھی ساری عمر کھیا دوں گا، تب بھی تمام حقوق ادا نہیں کرسکوں گا، اور جب دل میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جو پچھ تھوڑ سے بہت حقوق ادا کرسکا تھا، اس سے بھی مایوسی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جو پچھ تھوڑ سے بہت حقوق ادا کرسکا تھا، اس سے بھی مایوسی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جو پچھ تھوڑ سے بہت حقوق ادا کرسکتا تھا، اس سے بھی

# مايوس ہونا ٹھيڪ نہيں

اس کئے ہمارے حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کا نداق تو یہ تھا کہ: سوئے نو امیدی مرو امید ھاست سوئے تاریکی مرو خورشید ھاست ایعنی نا امیدی اورظلمت و تاریکی کا کوئی راسته نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے امید کے راستے رکھے ہیں۔ اس لئے یہ خیال غلط ہے کہ حقوق العباد کی معافی کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ جب اللہ کا ایک بندہ حقوق العباد ادا کرنے کے لئے آ مادہ ہوگیا اور حقوق ادا کرنے شروع کر دیے، اپنی می کوشش صرف کر دی، اس دوران اس کا انتقال ہوگیا تو اللہ تعالی اصحاب حقوق کوراضی فرما دیں گے۔

### سوانسانوں کے قاتل کا واقعہ

اس بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مشہور واقعہ سے استدلال فرہایا جو حدیث شریف میں آتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک شخص قاتل تھا، اس شخص نے نانوے آدمیوں کوئل کردیا، نانوے آدمیوں کوئل کرنے کے بعد اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا کہ یا اللہ! میں نے یہ کیا کردیا، ایک انسان کی جان لینا ایسا ہے جیسے پورے عالم انسانیت کی جان لینا اور قل نفس کی جو سزا قرآن کریم نے بیان کی عالم انسانیت کی جان کے لینا اور قل نفس کی جو سزا قرآن کریم نے بیان کی ہے، دوسرے کی گناہ کے لئے ایسی سزاییان نہیں فرمائی، چنانچ فرمایا:

وَمَنْ - يُقْدُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّداً فَجَوْرَ آءً ہُ جَهَنّمُ خلیلہ وَ لَعَنَهُ وَ اَعَدُ وَاعَدُ وَاعْدُ وَاعَدُ وَاعْدُ وَاعَدُ وَاعَدُ وَاعَدُ وَاعِدُ وَاعِدُ وَاعْدُ وَاعِدُ وَاعْدُ وَاعْدُورُ وَاعْدُ وَاع

لینی جو شخص جان بوجھ کر کسی مؤمن کو قتل کرے، تو اس کی سراجہم ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی

اوراس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ الفاظ کفر کے علاوہ اور آل نفس کے علاوہ کسی اور گناہ کے لئے بیان نہیں فرمائے۔

#### سو کا عدد بورا کر دیا

بہرحال ننانوے آدمیوں کو آل کرنے کے بعد اس کو نکر ہوئی کہ اب میں کیا کروں، چنانچہ وہ ایک عیسائی پادری کے پاس چلاگیا اور اس سے جاکر کہا کہ میں نے ننانو نے آل کئے ہیں، میری نجات کا کوئی راستہ بتاؤ۔ پادری نے کہا کہ تیری نجات کا کوئی راستہ بتاؤ کوئی راستہ نہیں، کیونکہ ایک آدمی کو آل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، تو نے تو ننانو انسانوں کو آل کردیا، البذا تیری نجات کا تو کوئی راستہ نہیں، تو تو جہنی ہے۔ اس محض کو بڑا عصہ آیا کہ میں تو نجات کا راستہ پوچھے آیا اور یہ کہتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں، اس نے سوچا کہ ننانو نے آل تو کردیے ہیں، ایک اور ہی تاکہ سوکا عدد پورا ہوجائے، چنانچہ اس نے اس یا دری کو بھی قبل کردیا۔

پھرکی اور راہب کے پاس گیا اور اس ہے کہا کہ میں نے سوانسانوں کو قتل کر دیا ہے، میری نجات کا کوئی راستہ بتاؤ۔ اس راہب نے کہا کہتم تو بہرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی ما گلواور ایبا کروکہ فلاں بستی کے لوگ بہت نیک ہیں، تم اس بستی میں ماکر رہو۔ اس راہب کا مقصد بیر تھا کہ جب بیر شخص اس بستی میں رہے گا تو نیک لوگوں کی صحبت حاصل ہوگی، اس کے ذریعہ اس کے حالات درست ہو جا کیں گے اور جو گناہ اس نے کئے ہیں، اس کی تلافی کی کوشش درست ہو جا کیں گے اور جو گناہ اس نے کئے ہیں، اس کی تلافی کی کوشش کرے گا، چنانچہ بیر شخص اس بستی کی طرف چل پڑا۔

### رحمت اورعذاب کے فرشتوں میں جھکڑا

ابھی رائے میں بیقا کہ اس کی موت آگی اور اس کا انقال ہوگیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب کے درمیان جھڑا ہوگیا، ملائکہ عذاب نے کہا کہ بیخص سوتل کرے آیا ہے، لہذا

یہ ہارا آ دمی ہے،اس کوہم جہنم میں لے جائیں گے۔ ملائکہ رحمت نے کہا کہ یہ شخص تو بہ کرکے نیک بننے کے لئے چل پڑا تھا، لہذا یہ ہمارا آ دمی ہے، ہم اس کو

جنت میں لے جائیں گے۔

### الله تعالى كا فيصله

جب یہ دونوں جھڑنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جہاں سے
میشخص چلا تھا، اس کی پیائش کرواور جس بہتی کی طرف جارہا تھا، اس کی پیائش
کرواور یہ دیکھو کہ موت کے وقت کوئی جگہ سے قریب تھا؟ جس بہتی سے روانہ
ہوا، اس سے قریب تھا یا جس بہتی کی طرف جارہا تھا، اس سے قریب تھا؟ پھر
جس بہتی سے میخض قریب ہو، اس کا معاملہ کرو۔

چنانچددونوں طرف کے راستوں کی پیائش کی گئ تو وہ جم بستی کی طرف جارہا تھا، اس طرف ایک گز زیادہ قریب تھا، گویا کہ آ دھے راستے سے ایک گز آ گے بڑھ گیا تھا، اللہ تعالی نے تھم فرمایا کہ اس مخص کور حمت والے فرشتوں کے حوالے کردیا جائے۔

#### اس واقعه ہے حضرت تھا نوی کا استدلال

حضرت کیم الامت رحمۃ الله علیہ نے اس واقعہ سے استدلال فرمایا کہ اس فض نے جوسوئل کئے تھے، وہ حقوق العباد سے متعلق تھے، لیکن چونکہ وہ فخص حقوق العباد کی ادائیگی کا عزم کر کے چل پڑا تھا، اس لئے الله تعالی اس نے فخص کی تو بہ قبول فرمالی اور اس کو بخش دیا۔اور جہاں تک تعلق ہے ان بندوں کا جن کوئل کیا تھا، الله تعالی قیامت کے دن ان مقتولین کے درجات بندوں کا جن کوئل کیا تھا، الله تعالی قیامت کے دن ان مقتولین کے درجات بلند کر کے ان کوراسی کردیں گے۔

# پیائش کرانے کی کیا ضرورت تھی؟

اس واقعہ میں اللہ تعالی نے فرشتوں کو یہ جو تھم فرمایا کہ دونوں طرف کے راستوں کی پیائش کرو اور دیکھو کہ کوئی بہتی زیادہ قریب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے اس کو بخشنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا تو پیائش کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرض کرو کہ اگر اس شخص کی موت ایک دوگر پہلے آ جاتی تب بھی تو اس نے تو بہ کا ارادہ کر ہی لیا تھا اور اپنی ہی کوشش شروع کردی تھی، لہذا پیائش کرانے اور قریب اور دور ہونے کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اشکال میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا اور میں اس تلاش میں تھا کہ اس کا اشکال میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا اور میں اس تلاش میں تھا کہ اس کا جواب کہیں مل جائے۔

# حقوق العبادى ادائيگى كىلئے اپنى طرف سے قدم بر هانا شرط ہے

بعدیں اللہ تعالی نے میرے دل میں اس کا بیہ جواب ڈالا کہ اللہ تعالی کے پیائش کرانے کا مقصد بہنہیں تھا کہ پیائش کرانے کے بعد فیصلہ فرما تیں ہے، بلکہ اس کی معافی کا فیصلہ تو پہلے ہی فرما چکے تھے، اس پرنوازش ہوچکی تھی، لکین بندوں کو یہ ہتانے کے لئے پیائش کی گئی کہ یہ معافی کا معاملہ اس وقت موتا ہے جنب آ دی اصلاح کے رائے برمعتدبراستہ چل بڑا ہو، مینیس کہ کی نے اپنی اصلاح کا اور تبدیلی لانے کا جھوٹا موٹا ارا دہ کرلیا چھرستی کے عالم میں یزار ہا، اس کے ساتھ معانی کا معاملہ نہیں ہوسکتا۔ لبذا اس واقعہ کے ذریعہ بیہ بنانا جائے ہیں کہ اصلاح کا ادادہ کرنے کے بعد معتدبہ قدم اٹھنے جا میں، معتدبدراست قطع ہونا جائے ،اس کے بعد اللہ تعالی کی رحمت آئیگی۔ بیرنہ ہو کہ تحسی کے وعظ وتقریر میں نفیحت کی بات س کی اور ارادہ کرلیا کہ اس نفیحت پر ضرور عمل كريس كي الكين كيا كي فينيس ، تو ايس اراد ع كاكوني اعتبار نبيس البذا بندوں يربيہ بات ظاہر كرنے كے لئے الله تعالى نے حكم فرمايا كداس زمين كى پیائش کرواور بیدد میموکدای نے معتدبدراستقطع کرلیا تھایانہیں؟ جب پیائش كے بعد بية چل كيا كمال مخص نے معتدبدرات طے كرليا تھا، تب اس كى معافى

خلاصه

خلاصہ یہ کہ مناہ صغیرہ کی معافی کا راستہ اللہ تعالی نے اعمال صالحہ کو منا

دیا ہے اور وہ گناہ کبیرہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور جن کی تلافی ممکن نہیں، ان کی معانی کے لئے تو بہ ہے اور وہ گناہ کبیرہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے یا ان حقوق اللہ سے ہے یا ان حقوق اللہ کا راستہ یہ کہ اہتمام کر کے ان کی ادائیگی شروع کر دے اور ساتھ میں وصیّت بھی کر دے کہ اہتمام کر کے ان کی ادائیگی شروع کر دے اور ساتھ میں وصیّت بھی کر دے کہ اگر میں ان کو کمل نہ کر سکا تو میرے تر کہ میں سے ان عبادات کا فدیہ اور قرضہ ادا کر دیا جائے۔ جب یہ سب کرلیا تو بندے نے اپنے تھے کا کام کرلیا، اب اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ اس کا پیڑہ پار کر دیں گے۔

گناه کا تقاضه گناه نبیس

آ مے ایک ملفوظ میں حضرت والاً نے ارشادفر مایا:

امور طبعیہ پر مواخذہ نہیں بلکہ ان کے مقتضاء پرعمل

کرنے سے مواخذہ ہوتا ہے، وہ بھی اس وقت جبکہ عمدا

اس پرعمل کیا جائے، اور اگر طبعی ٹاگواری سے مغلوب

ہوکر کسی وقت کوئی کلمہ بیجا زبان سے نکل جائے اور بعد

میں اس سے معذرت کرلی جائے تو حق تعالی اس کو
معاف فرما کیں ہے۔

(انفاس عیمی میں مے۔

(انفاس عیمی میں مے۔

اس ملفوظ میں حضرت والا رحمة الله علیه نے ایک بہت اہم اصول بیان فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ گناموں کا صدور یا تو طبی داعیہ اور محرکات کے فر بعد ہوتا ہے یا انسان کے اعمر جواخلاق رذیلہ ہوتے ہیں وہ انسان کو گناہ پر

آمادہ کرتے ہیں۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گناہ کے داعیے اور انقاضے کا دل میں پیدا ہو جانا ہی گناہ ہے۔ حضرت والا اس غلط فہمی کو دور فرما ارہے ہیں کہ محض تقاضہ کا دل میں پیدا ہو جانا گناہ نہیں جب تک انسان اس تقاضے پڑمل نہ کرے۔

#### غصه كاعلاج سب سےمقدم

مثلاً غفتہ کرنا بُرا ہے اور بیان چیزوں میں سے ہے کہ تقون اور طریقت میں سے ہے کہ تقون اور طریقت میں سب سے پہلے اس کا علاج کیا جاتا ہے، بیغضہ انسان کے باطن کو بالکل تباہ کرنے والا ہے، اس لئے جب کوئی اللہ کا بندہ اپنی اصلاح کے لئے کسی شیخ کے پاس جاتا ہے تو پہلے قدم کے طور پر اس کے غضے کی اصلاح کی جاتی ہے تا کہ اس کا غضہ قابو میں آ جائے۔

## غصّہ اور شہوت کے تقاضے برعمل کرنا گناہ ہے

اب بعض لوگ یہ بیجے ہیں کہ غضے کا دل میں پیدا ہونا ہی گناہ ہے۔
حضرت والا فرمار ہے ہیں کہ محض غصہ کا دل میں پیدا ہوجانا گناہ نہیں بلکہ گناہ
اس وقت ہوگا جب اس غصہ کے نقاضے پڑ ممل کر کے کمی کے ساتھ زیادتی کرو
گے ۔ای طرح شہوت ہے، شہوت کے خیال کا دل میں خود بخو دپیدا ہوجانا گناہ
نہیں، لیکن اگر اس خیال کو جان ہو جھ کر پیدا کر سے گا یا اس خیال کو جان ہو جھ کر
باتی رکھے گا یا اس شہوت کے نقاضے پر کوئی ایسا عمل کر گزرے گا جوشر عا ناجا کز
ہوگا، مثالی شہوت کا خیال آنے کے نتیج میں نگاہ غلط جگہ پر ڈال

دى تواب وه گناه گار ہوگا۔ سارے امراض باطند اور رذائل كايبي معاملہ ہے۔

### حسد کے تقاضے برعمل کا گناہ ہے

مثلًا "حد" ہے، آپ کے دل میں کی فخص کی طرف سے حمد ہے، اب اس کے بارے میں کی اچھائی کی خبرین کر آپ کے ول میں یہ خیال بیدا ہوا کہ یہ کیوں آ گے بڑھ گیا؟ اس کے پاس پینے کیوں زیادہ آ گئے؟ اس کے یاس دولت کیون زیاده موگی؟ اس کی شهرت کیون زیاده موگی؟ لوگ اس کو کیوں زیادہ ماننے لگے؟ وغیرہ۔صرف دل میں اس خیال کا پیدا ہوجانا بیا گناہ تبین، کیونکه به خیال غیرافتیاری طور پر دل میں پیدا ہواہے، به خیال اس وقت مناہ بے گا جبتم اس خیال کے آنے کے نتیج میں اس مخض کے ساتھ کوئی بسلوک کرو گے، مثلا آپ کے دل میں بی خیال آیا کہ فلاں مخص محصے آ گے بڑھ گیا، یہ تو بہت بُرا ہوا، ابتم نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کرو کہ اس کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے ، مثلا اس کی چغلی کرو، لوگوں کے سامنے اس کی بُرائی بیان کرو، اس کی غیبت کرو، تو ان کاموں کے کرنے کے منتج میں وہ حسد گناہ بن جائے گام بھن دل میں خیال آجانے سے گناہ نہیں بنآ۔

## حسد کے دوعلاج

البت "حد" ك بارے من امام غزالى رحمة الله عليه فرماتے ميں كه جس المام غزالى رحمة الله عليه فرماتے ميں كه جس مخص كے دل ميں دوسرے كى بُرائى كا خيال آربا مو، اس كوفورا دوكام كرنے

چاہمیں ورنہ وہ حسد کے نتیج میں گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ آیک کام سے کرے کہاں خیال کو دل میں بُرا سمجھے کہ میرے دل میں یہ جو خیال آرہا ہے، یہ بہت برا خیال ہے اور اللہ تعالی سے دعا بھی کرے کہ یا اللہ! یہ بُرا خیال میرے دل سے نکال دیجئے۔ دوسرا کام بیکرے کہ جس مخص کی طرف سے بیہ ار خیال آرہا ہے، اس کے حق میں دعائے خرکرے، مثلا آپ کے دل میں اس بات کا دکھ مور ہا ہے کہ فلال مخص مجھ سے آ کے کیوں نکل گیا،اس کے لئے یه دعا کرے که یا اللہ! اس کواور ترقی عطا فرما۔ جبتم ہے دعا کرو مے تو ول پر آرے چل جائیں ہے، لیکن یہ آرے چلانے مقصود ہیں تا کہ اس بیلدی کا علاج ہو۔ اگراس کی دولت کی وجہ سے اس پرحمد ہور ہاتھا تو اس کے لئے سے وعا کرو کہ یا اللہ! اس کواور دولت عطا فرما۔اگر اس کے منصب کی وجہ ہے حسد مور با نفا توبیه دعا کرد که یا الله! اس کواور برا منصب عطا فرما ـ اس کواور زیاده ترقی عطا فرما، لبذا جس چیز کی وجہ سے حسد ہور ہا تھا، اس کی زیادتی کی دعا کرے، جب حمد پیدا ہوتو فورا بیدو کام کرے ورنہ بیحسد کمی نہ کی وقت آ دمی کونتاہ کر دیےگا۔

بہرحال! جتنے بھی پُرے اخلاق ہیں، ان سبہ کا اصول حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ نے اس ملفوظ میں بیان فرمایا کر' محض امور طبعیہ پرمؤاخذہ نہیں، بلکہ ان کے مقتضاء پرعمل کرنے ہے مؤاخذہ ہوتا ہے''۔ پھرفر مایا کر''وہ بھی اس وقت جب کہ عمدا اس پرعمل کیا جائے۔

# طبعی نا گواری سے مغلوب ہو کرزبان سے نکلنے والے کلمات

آ کے بری چھوٹ والی بات ارشادفرما دی کہ "اگرطبعی ناگواری سے مغلوب موكركسي وتت كوئى كلمه يجا زبان سے نكل جائے اور بعد ميں اس سے المعذرت كرلى جائے توحق تعالی اس كومعاف فرما دیں مے'' \_ یعنی ویسے تو غضه قابو میں آ گیا ہے اور کی مخص کی صحبت کے نتیج میں اور اس کے آ گے رگڑ ہے کھانے کے نتیج میں طبیعت میں ایک اعتدال پیدا ہونے لگا اور غصہ قابو میں آنے لگا، لیکن پھر بھی کی کی وقت وہ غضہ بے قابو ہوجاتا ہے، جیسے کی بات یرنا گواری پیدا ہوئی، اس کے نتیج میں ایک دم سے بھڑک اٹھا اور اس کی وجہ ا سے زبان سے کوئی نازیا کلم نکل گیا تو ایسا ہوجاتا ہے، اس کے بارے میں سے نه سمجے کہ یہ کوئی غیر معمولی اور نا قابل اصلاح بات ہوگئ۔ البتہ جب ایسا ہو جائے تو جس کے ساتھ اس مشم کا معاملہ ہوا تھا، اس سے معذرت کر لے لیکن سے نه سمجے کہ اب میراغصہ قابل اصلاح نہیں بلکہ اینے غصہ کی اصلاح کی فکر

# ایک صحابی کوغصّه نه کرنے کی نصیحت

عدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! مجھے نفیحت فرمائے۔ ایک تو نفیحت کی درخواست کی اور ساتھ مختصر

نسیحت کی درخواست کی ، حضوراقد س ملی الله علیه وسلم نے اس کو برانہیں مانا کہ تم نصیحت بھی طلب کرتے ہواور ساتھ میں شرطیں بھی لگاتے ہواور نہ اس یا گواری کا اظہار فرمایا بلکہ آپ نے اس کی اس فرمائش کی تغیل فرمائی۔ اس سے پہتہ چلا کہ اگر کوئی مختصر نصیحت طلب کرے تو اس کو مختصر نصیحت کردو، اس لئے کہ اس کے پاس وقت کم ہاور وہ یہ چا ہتا ہے کہ ایک منٹ میں مجھے کوئی دین کی بات حاصل ہو جائے ، اس کی اس فرمائش کو پورا کردو، اس لئے کہ دین کی باتیں ایسی بھی ہیں۔ بہرحال! کی باتیں ایسی بھی ہیں۔ بہرحال! ان صحابی کی فرمائش پر حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ:

غفتہ مت کرنا۔ اس سے پہ چلا کہ غفتہ ان چیزوں میں سے ہے کہ حضور اقتدی کے معتقر نقیحت کے اللہ کی اتنی اہمیت تھی کہ مخفر نقیحت کے وقت آپ نے اس کا انتخاب فرمایا۔

## ابتذأء بالكل غصّه كرمّا حجوزُ دو

ای لئے ہمارے حضرت حاجی ارداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کے طریق میں غضہ ان چیز وں میں سے ہے جس کا سب سے پہلے علاج کیا جاتا ہے، جب کوئی فخص کی شخ کی خدمت میں اپنی اصلاح کے لئے جاتا ہے تو شروع میں اس سے رہا جاتا ہے کہتم غضہ بالکل مت کرو، نه غضہ کے صحیح محل پر غضہ کرو اور نہ ہی ہے کی غضہ کرو، جہاں غضہ کرنے کا حق ہے وہاں بھی

تعصد نہ کرو تا کہ تمہاری طبیعت اعتدال پر آ جائے۔لین اس کے باو جود کسی وقت غیر اختیاری طور پر مند سے نازیبا کلمات نکل جائیں تو جس کے خلاف وہ کلمات نکلے ہیں، اس سے معافی ما نگ لو، معذرت کرلو کہ بھائی! میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، غلطی ہوگئ، معاف کردو، جب یہ کرلو گے تو انشاء اللہ آئے تندہ کے لئے راستہ کھل جائے گا۔

## معانی مانگئے سے شرم مت کرو

معانی ما نگ لینے میں کوئی ذکت نہیں ہے، بعض لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ جان جائے گر ناک نہ جائے ، کسی طرح ناک نیجی نہ کرنی پڑے۔ یہ تصور اور خیال بہت خراب ہے، کیونکہ تکبر پر بنی ہے، اس لئے جب بھی ایبا ہو جائے ، معافی ما نگ لو، معافی ما نگ کی تو یہاں معافی ما نگ لو یہاں معافی ہوجائے گی، اگر خدانخواستہ یہاں معاف نہیں کرایا اور آخرت میں جاکر حساب کتاب دینا پڑا تو اس کا بڑا خطرناک انجام ہوسکتا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔ یہاں پر تو بہ کا بیان ختم ہو گیا، اب آگے دوسرا باب شروع ہور ہا ہے، جس کا عنوان ہے ' د تعلق مع اللہ' انشاء اللہ کل اس کو شروع کریں گے۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْعُلَمِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعُلَمِينَ



مقام خطاب: جامع مجدد ارالعلوم كراجي

وقت خطاب : بعدنما زظهر، رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر ۲

مجل نمبر : ۸۳

بسم الله الرّحُمن الرّحيم

# الله تعالی کی محبت اور

# اس کے اسباب

الحمد لله ربّ العلمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه احمعين أمابعد!

## محبت کے اسباب اختیاری ہیں

آ محے حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے چندار شادات اللہ تعالیٰ کے محبت اور تعلق مع اللہ سے متعلق ہیں ، پہلے ملفوظ میں حضرت والانے فرمایا:

"فدا کی محبت اگر چہ امر غیر اختیاری ہے، لیکن اس کے اسباب بندے کے اختیار میں ہیں، وہ یہ ہیں (۱) کثر ت ذکر اللہ (۲) اللہ تعالی کے انعامات کو اور اپنے برتاؤ کو سوچنا (۳) کی اہل اللہ سے تعلق رکھنا (۴) طاعت پر مواظبت کرنا (۵) حق تعالیٰ سے دعا کرنا، اس تدبیر میں تو کوئی غلطی نہیں، صرف ایک غلطی علمی محممال ہے، وہ قابل تنبیہ ہے، وہ یہ کہ اپنے ذہن سے کوئی درجہ محبث کا تراش کراس کا منظر رہنا، یہ لطلی ہوگی، بلکہ اس تدبیر کی مداومت سے جو درجہ محبت کا حاصل ہوتا ہے، وہی اس درجہ میں مطلوب ہے، پھر خواہ اس میں مزعوم ترتی ہو، خواہ ایک حالت پر رہ جائے، البتہ رسوخ میں ترتی لازم ہے، صرف لون محبت میں تفاوت ہوتا رہتا ہے،

(انفاس عيسي ص ١٩٩)

ان چند جملوں میں بڑے بڑے مضامین ارشاد فرماد نے ہیں،ان سے مقصود یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی محبت اور اللہ جل شانہ سے تعلق حصول دین کی تمام جدو جہد کا مغز ہے، یہ جو آپ سنتے ہیں کہ حضرات اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کی خدمت میں لوگ جاتے تھے اور وہاں مجاھد ہے اور دیاضتیں کرتے تھے،ان سب کا مقصود یہی تھا کہ تعلق مع اللہ پیدا ہو جائے،اور یہ تعلق مضبوط ہو جائے،بس جس دن مقصود یہی تھا کہ تعلق مع اللہ پیدا ہو جائے،اور یہ عاصل ہوگیا، کیونکہ محبت وہ چیز ہے جو یہ شکل سے مشکل ہے کہ آسان بنادیتی ہے۔

محبت مشکل کام کوآسان کردیت ہے

اگر جائزہ لے کر دیکھوتو ایبامعلوم ہوتا ہے کہ دین پڑعمل کرنا بڑامشکل کا م ہے،اتی نمازیں پڑھو،اتنے روز ہے رکھو،اتی زکو ۃ دو، حج کرو،اوران سب سے مشکل میہ ہے کہ فلاں گناہ سے بچو، فلال گناہ سے بچو، آنکھول کو بچاؤ،اپنے کانوں کو بچاؤ، زبان کو بچاؤ، ان سب کو بچانا آ دمی کومشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن جس دن اللہ اتعالیٰ سے مجت ہوگیا، اس دن بیسب کام

آسان ہوجائیں گے ،مولاناروی رحمة الله فرماتے ہیں :

ع: از محبت تلخهاشيرين شود

''لینی جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو کڑوی چیزیں بھی میٹھی لگتی ہیں'

مال کونیجے سے محبت کا نتیجہ

ایک مال کودیکھوکہ سردی کاموسم ہے، کڑا کے کا جاڑا پڑر ہاہے، اب رات کو

بچے نے بستر پر پیشاب پا خانہ کر دیا ، اب بخت سر دی میں بستر سے اٹھنا اور جا کر بستر وغیرہ دھونا ، اس کے کپڑے دھونا کتنا مشکل کام ہے، کیکن چونکہ مال کو بیجے کے

ماتھ محبت ہے،اس لئے وہ سب کام خوشی کے ساتھ آسانی نے ساتھ کردہی ہے،

اگراس ماں سے کو کی شخص کہے کہ اس بچے کی وجہ ہے تمہیں رات کو تکلیف ہوتی ہے،

مردی میں تمہیں اٹھنا پڑتا ہے، اس کا بستر صاف کرنا پڑتا ہے، یہ بچہ مرجائے تو اچھا ہے، تو وہ ماں اس شخص کواپنا دشمن سمجھے گی اور یہ کہے گی کہ میں اس طرح کی ہزاروں

تکلیفیں برداشت کرنے کو تیار ہوں، لیکن کسی ظرح میرا پیچگر کا ٹکڑا بھے ہے جدا نہ ہو، چونکداس بیج سے مال کومجت ہوگئ ہے،اس لئے وہ ساری تکلیفیں اس کے لئے

ہو، چونلہ اس بچے ہے۔ آسان ہو گئیں۔

تنخواه سےمحبت کا نتیجہ

ایک شخص رمضان کی رات میں عبادت کرتا ہے، سحری کے لئے بیدار ہوتا

ے، پھرضج سورے اٹھ کر دفتر کی طرف بھا گتا ہے، اب بھری بس کے اندر ڈنڈا کیڑا بس کے درواز ہے برلٹک کرسفر کررہا ہے، دفتر پہنچ کر آٹھ تھنٹے کی ڈیوٹی دے ر ہاہے، اور شام کوتھ کا ماندہ چلا آر ہاہے، وہ بیساری مشقتیں برداشت کررہاہے، لیکن بیساری مشقتیں اس کے لئے آسان ہوگئیں، کیونکہ اس کواس تنخواہ ہے محبت ہوگئ ہے جو مبینے کے آخر میں ملنے والی ہے، اگر کوئی شخص اس سے یہ کیے کہ تہمیں رمضان کے مہینے میں بڑی مشقت اٹھانی بڑتی ہے، صبح ہی صبح دفتر کی طرف بسول میں لنگ کر جانا پڑتا ہے، وہاں پر آٹھ گھنٹے کی مشقت والی نوکری کرنی پڑتی ہے، چلو میں تمہاری پینو کری چیٹر وادیتا ہوں ، وہ اس شخص کو رشن سمجھے گا کہ میری اچھی بھلی نوکری لگی ہوئی ہے، بیاس کوچھڑ وار ہاہے،اس کے لئے اس تنواہ سے محبت ہونے کی دجہ ہے صبح سویر ہے اٹھنا اور بسوں میں لٹک کرسفر کرنا اور آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی دینا یسب کا محبوب ہو گئے ،اس کومولا ناروی رحمۃ الله فرماتے ہیں کہ از مسحست تلحها شیریں شود،لین محبت سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہوجاتی ہیں۔

## قلندرى راسته د كھادىي

ای طرح دین کے جتنے کام مشکل نظر آرہے ہیں، اس کو آسان بنانے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی محبت دل میں پیدا ہوجائے تعلق پیدا ہوجائے تو اس محبت کے نتیج میں یہ سارے کام آسان ہوجا کیں گے، اس بات کو کسی نے دوسرے انداز میں اس طرح بیان کیا ہے کہ:

صنماره قلندر سزاوار بمن نمائي

دراز و دور دیدم راه ورسم و پارسائی

یعی مریدای شخ سے کہدرہا ہے کہ جھے تو قلندری راستہ دکھا دیجئے ، کیونکہ نیکی اور پارسائی کا راستہ تو جھے لہا چوڑ انظر آرہا ہے کہ نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، چاشت کی نماز پڑھو، ذکر کرو، نگاہ کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، کان کی حفاظت کرو، ہر چیزکو بچاؤ، بیکا م تو میرے لئے بڑا مشکل ہے، جھے تو کوئی قلندری راستہ بتا دیجئے۔

## اس شعر کا شیح مطلب

بعض لوگوں نے اس شعر کا برا غلط مطلب نکالا ہے، اور وہ یہ کہ شاعر کا کہنا یہ ہے کہ نماز ، روزہ ، ذکو ق ، قی وغیرہ جو ظاہری اعمال ہیں ان کو انجام دینا تو بردا مشکل ہے ، ان کے بجائے جھے شورٹ کٹ (مخضر راستہ) بتا دو، جیسے آج کل کے جائل پیر بتاتے ہیں ، جس کے زریعہ میں آسانی سے سیدھا جنت میں پہنچ جاؤں ۔ ان جابلوں نے شعر کا یہ مطلب نکالا ہے ، حالانکہ یہ مطلب درست نہیں ، بلکہ اس شعر کا مصلب نکالا ہے ، حالانکہ یہ مطلب درست نہیں ، بلکہ اس شعر کا اس مطلب یہ ہے کہ یہ ''راہ ورسم و پارسائی'' کا یہ راستہ جھے بردا لمبا نظر آرہا ہے ، اس التے جھے ایبا راہ قلندری بتاد ہے جس سے میرے لئے یہ راستہ آسان اور مخضر ہو جائے ، اگر چہ جھے جائا ای راستہ ہے ، نماز ، روزہ بھی کرتا ہے ، ذکو قاور جج بھی اوا جائے ، اگر چہ جھے جائا ای راستہ ہے ، نماز ، روزہ بھی کرتا ہے ، ذکو قاور جج بھی اوا کرنے ہیں ، لیکن جھے کوئی ایبا طریقہ بتاد ہے جس سے یہ اعمال میرے لئے آسان ہوجا کمیں ، ای کا نام '' طریق القلند ر'' ہے ، وہ وعظ ای شعر کی تشریح پر ہے ، آلیہ وعظ ہے جس کا نام ، کن 'طریق القلند ر'' ہے ، وہ وعظ ای شعر کی تشریح پر ہے ، ایک وعظ ہے جس کا نام ، کن 'طریق القلند ر'' ہے ، وہ وعظ ای شعر کی تشریح پر ہے ، ایک وعظ ہے جس کا نام ، کن 'طریق القلند ر'' ہے ، وہ وعظ ای شعر کی تشریح پر ہے ، ایک وعظ ہے جس کا نام ، کن 'طریق القلند ر'' ہے ، وہ وعظ ای شعر کی تشریح پر ہے ، ایک وعظ ہے جس کا نام ، کن 'طریق القلند ر'' ہے ، وہ وعظ ای شعر کی تشریح پر ہے ،

وہ بڑا عجیب وغریب وعظ ہے، ہرایک کو پڑھنا جا ہے۔

' طریق القلندر' الله کی محبت پیدا کرناہے

وہ'' طریق القلند'' مجت کا پیدا کردینا ہے، اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کا پیدا ہوجانا ، جس دن اللہ تعالی کے مجت دل میں پیدا ہوگئ اور اللہ تعالی سے تعلق مضبوط ہوگیا، اس کے بعد بیراستہ لمبانہیں رہے گا، بلکہ بیراستہ مضبوط ہوگیا، اس کے بعد بیراستہ لمبانہیں رہے گا، بلکہ بیراستہ مختصر اور آسان ہو جائے گا، اس کی مثال بیہ مجھو کہ ایک شخص سفر سے بہت گھبرا تا ہے، اس سے سفرنہیں کیا جاتا ،کوئی شخص اس سے کہے کہ میر سے ساتھ لا ہور چلو، وہاں لا ہور میں تہار سے دوست ہیں، احباب ہیں، وہ کہتا ہے کہ بیر میرے بس کا کام نہیں، میں نہیں جاتا، اس شخص کولا ہور جانا مشکل معلوم ہور ہا ہے۔

لا ہور کا سفرآ سان ہو گیا

اب الشخص کولا ہور لے جانے کا طریقہ سے کہ اس کے لئے لا ہور میں
کوئی الی محبت کی چیز پیدا کردو کہ پھراس کے لئے بیسٹر آسان ہوجائے ،مثلا اس
سے بیکہا جائے کہ اگرتم لا ہور جاؤ گے تو وہاں کا بادشاہ تہمیں اپنا مقرب بنا لے گااور
تم اس کے مصاحب بن جاؤ گے ،اور تمہاری اتنی تنخواہ ہوگی ،اور بیہ پولتیں تم کوملیس
گی ،اب اس سے کہا جائے کہ لا ہور چلو تو وہی آدی جو بیہ کہ رہا تھا کہ میرے لئے
سفر کرنا مشکل ہے ، ریل میں کینے سوار ہوں ، کیے ۲۳ گھنے کا سفر کروں ،ای کو جب
سفر کرنا مشکل ہے ، ریل میں کینے سوار ہوں ، کیے ۲۳ گھنے کا سفر کروں ،ای کو جب
آپ نے ذرای لالی کے دیدی تو چونکہ وہ لالی ایسی ہے کہ اس کا تعلق دل سے ہے ،

اس وجہ سے وہ سفراس کے لئے آسان ہوگیا،اور وہی شخص اب کہتا ہے کہ مجھے دس مرتبہ لا ہور کاسفر کرادو، میں سفر کرنے کے لئے تیار ہوں،اس لئے کہ محبت پیدا ہوگئی۔

### سارا کھیل محبت کا ہے

بہرحال، یہ سارا کھیل مجت کا ہے، اگر اللہ تعالی سے دل میں مجت پیدا ہو
جائے اور اللہ تعالی سے تعلق مضبوط ہوجائے تو یہی راستہ جس کو لمبا سمجھ رہا تھا بمحوں
میں طے ہوجا تا ہے، پھر اس میں کوئی وشواری اور پریشانی ہاتی نہیں رہتی ۔ لہذا ہیہ جو
اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر بزرگوں کے پاس جا کیں گے تو کیا ملے گا؟ اس بزرگ
کے پاس دین کا کوئی ایساعلم ہے نہیں جو دوسروں کے پاس نہ ہو، کما بوں کے اندر
بھی دین کی باتیں موجود ہیں اور اس بزرگ کے پاس کوئی ایساعل اور جادوم تربھی
نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ وہ تہمیں عمل کے راستے پر ڈال دے گا، بزرگ کے پاس
خبیں ہے کہ اس کے ذریعہ وہ تہمیں عمل کے راستے پر ڈال دے گا، بزرگ کے پاس

# الله والول سے الله کی محبت ملتی ہے

اصل بات یہ ہے کدان کے پاس جانے سے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور تعلق مع اللہ پیدا ہوتی ہے اور تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، جو کا میابی کی تنجی ہے، اگر یہ دو چیزیں حاصل ہوگیا، جولوگ بزرگوں کے پاس اور مشائخ کے پاس جاتے ہیں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر جاتے ہیں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر بکثرت پڑھا کرتے تھے:

زهد زاهد را و دیں دیندار را

الك زرة دردِ دلِ عطار را

یری فریدالدین عطار رحمۃ الله علیہ کاشعرے، اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ

آپ زاہد کو زہد دیے رہیں، اور دیندار کو دین دیے رہیں، عطا رکو تو بس در دِ دل کا

ایک ذرہ عطافر ما دیجئے۔ اب بظاہر تو ان دونوں با توں میں تضاد نظر آر ہاہے، کیونکہ

ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہ دین چاہئے اور نہ مجھے زہر چاہئے دوسری

طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے در دِ دل کا ذرہ چاہئے، لیکن حقیقت میں وہ دونوں

باتوں میں تضاو کا اظہار نہیں کررہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہنا چاہئے کہ اس کے عاصل

راستے سے دین کی طرف جارہے ہیں، مجھے تو وہ چیز چاہئے کہ اس کے عاصل

ہونے بعد زہداور دینداری وغیرہ یہ سب خود بخو داس کے پیچھے چلی آئیں، وہ چیز

ہے'' در دِ دل''جس دن بیل گیاای دن بیز ہداور دینداری اس کے بیچھے خود بخو د چلی آئیں گی، چنانچے سارے مجاہدات اور ساری ریاضتوں سے مقصو داللہ جل شانہ ک''مجت'' کا حصول ہے،اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا ہے،مشائخ

، ک صحبت اوران کی تعلیم و تربیت ہے بھی ان دو چیز وں کا حصول مقصود ہوتا ہے۔

تقانه بھون میں اقطاب ثلاثه

تھانہ بھون کی خانقاہ میں ایک زمانہ میں تین بزرگ رہتے تھے،جن کو ''اقطاب ثلاثۂ' کہاجاتا تھا،ایک حفرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ،اور تیسرے حضرت حافظ ضامن شہیدر حمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں اپنے وقت کے ' قطب' کے اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے عجیب کمالات عطافر مائے تھے، خانقاہ میں ان کے کمروں کی ترتیب یہ تھی کہ خانقاہ میں واخل ہوتے ہی سب سے پہلے حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ تھا، اس کے بعد حضرت عاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ تھا، اس کے بعد حضرت خاجی تھا تھے جمہ تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے شخ محمہ تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے

## حضرت مولا نارشیداحد گنگو بی کامنا ظرے کا ارادہ

اور با کمال صوفی بھی تھے

حفرت مولانا شخ محمد تقانوی رحمة الله علیه نے کسی نقبی موضوع پر ایک رسالہ کھودیا، اس زمانے میں حضرت مولانا رشیداحمد گنگوہی رحمۃ الله علیہ نے نے دارالعلوم دیو بند سے فارغ ہوئے شے، اس لئے ان کاعلم نازہ تھا، جب مولانا شخ محمد تھانوی رحمۃ الله علیہ کا وہ رسالہ پڑھاتو ان کواس سے پھھا ختلاف ہوگیا کہ اس میں فلال بات میح نہیں کھی۔ جب طالب علم نیا نیادورہ مدیث سے فارغ ہوتا ہے تو وہ یہ بھتا ہے کہ ساری دنیا کاعلم میر سے پاس وہ یہ بھتا ہے کہ ساری دنیا کاعلم میر سے پاس آگیا ہے اور ساری دنیا جائل ہے۔ چنا نچہ ان کے دماغ میں بی خیال آیا کہ جس شخص نے یہ رسالہ کھھا ہے اس سے مناظرہ کروں گا، لوگوں سے بو چھا کہ یہ مولانا شخ محمد تھانوی کہاں رہتے ہیں، وہ کو انقاہ میں بہنچ تھانہ میں رہتے ہیں، چنانچہ تھانہ میں دہتے ہیں، چنانچہ تھانہ میں کا اور تلاش کرتے ہوئے خانقاہ میں بہنچ گئے۔

### مناظرہ کرنا بھول کراشغال میں مشغول ہو گئے

جب خانقاه میں داخل ہوئے تو چونکه حضرت حاجی صاحب رحمة الله عليه حضرت گنگوہی رحمۃ الله عليه كويملے سے جانے تھے،اس سے يملے كى ملا قاتيں ہو چك تشمیں،حضرت حاجی صاحب کا کمرہ خانقاہ میں پہلے پڑتاتھا،جب حاجی صاحبٌ نے حضرت گنگوہی کو جاتے ہوئے دیکھا تو ان کو بلا لیا اور یو چھا کہ کہاں جارہے ہو؟ حفرت كُنگوئي نے فرمايا كه حضرت الشخ محمد تفانوي صاحب نے بوي بات کتاب میں لکھ دی ہے،اس پر ان سے مناظرہ کرنے جارہا ہوں،حضرت حاجی صاحب نے ان کواییے پاس بھالیا،اور قرمایا توبہ،توبہ،الیی بات نہیں کرتے،وہ بررگ آ دمی ہیں،اتنے بڑے آ دمی ہیں،تم ایک طالبعلم ہوکران سے مناظرہ کرو گے؟ پہرس ہے ادبی کی بات ہے، پھرحضرت حاجی صاحب نے ان کوابیامضروف کردیا کدوہ مناظرہ کرنا تو بھول گئے اور حضرت حاجی صاحب کے پاس رہ پڑے اوران سے بیعت ہو گئے اور بیعت ہونے کے بعد ذکر داذ کاراورتعلیمات واشغال کے اندرمشغول ہو گئے۔

# جو کچھ دینا تھاوہ دے چکے

تھانہ بھون تو اس خیال ہے آئے تھے کہ مناظرہ کر کے شام کو یا آئندہ کل واپس چلے جائیں گے،اس لئے کپڑے کے ایک ہی جوڑے میں آئے تھے،اور دوسرے جوڑے نہیں لائے تھے،لیکن حضرت حاتی صاحب ؓ سے بیعت ہونے کے بعدو ہیں رہ گئے،اور چالیس دن وہیں قیام کیا،اور جوکپڑے پہن کرآئے تھے،ای کو دھوکر دوبارہ پہن لیتے ،اس طرح چالیس دن گزار دیے مچالیس دن کے بعد حضرت جاجی صاحبؓ نے ان ہے فرمایا کہ:

> ''میاں رشید احد! ہمیں تم کو جو پھودینا تھاوہ دے چکے، اب اللہ کا نام لے کرواپس جاؤ، اور وہاں جا کر اپنا کام کرو، اگر کوئی خاص حالت طاری ہوتو کی اور ہے ذکر نہ کرنا، بلکہ جھے ہی لکھنا''

#### الله کی محبت دیدی

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت حاجی صاحب
رحمۃ اللہ علیہ نے لیے فرمایا کہ''میاں جو پچھ جمیس تم کو دینا تھا وہ دیدیا'' اس وقت
ہماری جھ میں نہیں آیا کہ بڑے میاں نے چالیس دن میں کیا دیدیا، بارہ سال کے
اجد سجھ میں آیا کہ کیا دیدیا، وہ یہ کہ اللہ کی محبت دیدی، اور تعلق مع اللہ پیدا کر دیا، اس
صحبت کے نتیج میں اللہ جل شانہ کی محبت اور وہ تعلق مع اللہ دل میں پیدا فرما دیا جو
صلاح وفلاح کی کنجی تھی۔

# اولیاء کی صحبت کی قبمت

مير جوشعر مشهور ہے كه

يك زمانه صحبت باوليا.

بہتراست از صد ساله طاعتِ بے ریا

لینی تھوڑی در کے لئے اولیاء اللہ کی صحبت کا حاصل ہوجانا بیسوسال کی بے ریاطاعت سے بہتر ہے، بے ریا کی بھی قید گلی ہوئی ہے، یعنی طاعت بھی ہواور بر یا بھی ہو،اس ہے بھی بہتر وہ صحبت ہے، کسی نے اس شعر پراعتراض کیا کہاس کے اندر مبالغہ سے کا م لیا گیا ہے، کیونکہ جو طاعت اخلاص کے ساتھ کی گئی ہواور سو سال تک کی گئی ہو، پھر بھی ایک ساعت کی صحبت اس طاعت سے بہتر کیے ہوگی ؟

حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمۃ اللہ فر ماتے ہیں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ اگر شاعر ''صد لا کھ سال'' کہتا، یعنی ایک ساعت کی صحبت سولا کھ سال کی عبادت ہے بہتر ہے تو بھی مبالغہ نہ ہوتا، اس کے اگر کوئی شخص سولا کھ سال تک غلط رخ پر عبادت کرتا رہے، اگر چہوہ اخلاص کے ساتھ کرتا رہے، سولا کھ سال تک غلط رخ پر عبادت کرتا رہے، اگر چہوہ اخلاص کے ساتھ کرتا رہے، لیکن عبادت کے اندر صرف اخلاص بی کانی نہیں تھا تو وہ سولا کھ سال کی عبادت کا طریقہ بھی درست ہونا چا ہے ، لہذا اگر طریقہ سے نہیں تھا تو وہ سولا کھ سال کی عبادت ہے کا ر

#### صحبت سے محبت ،محبت سے نور

لہذااولیاءاللہ کی صحبت ہے جو چیز حاصل ہوتی ہے، وہ یہ کہ ایک تو عبادت
اور طاعت کا صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے،اور دوسرے محبت اور تعلق مع اللہ حاصل ہوتا
ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص سوسال تک عبادت بغیر محبت کے کرے گا تو ایک طرف اس
کی عبادت میں نو رنہیں ہوگا، دوسرے یہ کہ وہ عبادت آسان نہیں ہوگی، لیکن صحبت
کے بعداس عبادت میں نو رنبھی پیدا ہوجائے گا،اور وہ عبادت آسان بھی ہوجائے
گی ۔اس کے تعلق مع اللہ پیدا کرنا ہے، جب کوئی آدمی اس طریق پر چلتا ہے تو اس
کی ہاس مطلوب تعلق مع اللہ ہونا جا ہے۔

اسباب محبت اختيار ميں ہيں

اب اگر کوئی شخص بیسوال کرے کہ اللہ کی محبت دل میں کیے پیدا کریں؟ کیونکہ بیمجت انسان کے اختیار میں نہیں ، بلکہ بیتو انسان کے اختیار ہے باہر ہے،

اس سوال كاجواب حضرت تهانوى رحمة الله عليه في اس ملفوظ مين ديا ب كه:

خدا کی محبت اگرچہ غیرا ختیاری چیز ہے، کیکن اس کے اسباب اختیار میں ہیں، وہ یہ ہیں (۱) کثرت ذکر اللہ (۲) اللہ تعالیٰ کے انعامات کواور اپنے برتاؤ کوسوچنا (۳) کسی اہل اللہ سے تعلق رکھنا (۳) طاعت پر مواظبت کرنا (۵) حق تعالیٰ سے دعا کرنا، اس

تدپير مين تو كوئي غلطي نبين

ان اسباب میں پہلا سب یہ بیان فرمایا '' کشت ذکر اللہ'' جب آدی

کشرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے تو اس کے نتیج میں خود بخو واللہ تعالی کی محبت

دل میں پیدا ہونے لگتی ہے۔ بیسب سے پہلا سب ہے، آج کا ہما راسبق بہی ہے،

اس پر عمل آج ہی سے شروع کر دیں، اب وقت ختم ہوگیا، باتی اسباب کے بارے
میں زندگی رہی تو انشاء اللہ کل عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کواس پر عمل کرنے
کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

وَلَحْرُ وَمُحُولُنَا لَهِ (الْتِحْمُرُ لِلْهِ رَبِّ (الْعَلَيْنَ

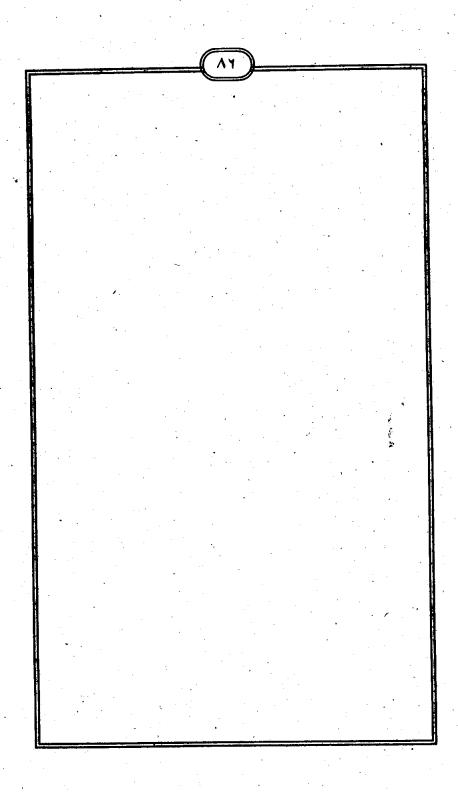



مقام خطاب : جامع مجددار العلوم كرا چي

وقت خطاب : بعد نمازظهر، رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلدنمبره

مجل نمبر: ۸۳

#### بسم الله الرحمن الرّحيم

# كثرت ذكرالله

# محبت ببیرا کرنے کا ذریعہ

الحمد لله ربّ العلمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله الكريم و على آله و اصحابه أجمعين، امّابعد!

گذشته کل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ آپ حضرات کوسنایا تھا، اور اس کی تشریح شروع کی تھی، اس ملفوظ میں حضرت والا نے جو با تیس بیان فر مائی میں وہ سارے تصوف سارے جدوجہد کا مطلوب اور مقصود ہے۔

كيا" تصوف" اور" شريعت" الگ الگ بين؟

آج کل لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ' تصوف' کوئی اور چیز ہے اور' شریعت' کوئی اور چیز ہے اور' شریعت' کوئی اور چیز ہے، حالانکہ جس معنی کے اعتبار سے ان کوالگ الگ سمجھا جاتا ہے وہ بات درست نہیں، اس اعتبار سے تو بے شک ان دونوں کے درمیان فرق ہے کہ

''تعوف'' کے احکام کن اور چیز سے متعلق ہیں اور''شریعت' کے احکام کی اور چیز سے متعلق ہیں اور' شریعت'' کے احکام کی اور چیز سے متعلق ہیں ،''شریعت' طریقت کے بغیر کے روح ہے اور''طریقت'' شریعت کے بغیر گراہی ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص صرف''تھوف'' اور'' طریقت'' کو لے کر بیٹھ جائے اور شریعت کے احکام احکام کونظر انداز کرد ہے تو زند قد اور گراہی ہے، اور اگر کوئی شخص شریعت کے احکام پر توعمل کر سے کین طریقت کے احکام کونظر انداز کرد سے اور اس کی اہمیت نہ سمجھے تو پر توعمل کر سے کین طریقت کے احکام کونظر انداز کرد سے اور اس کی اہمیت نہ سمجھے تو وہ شریعت بے دوح ہے۔

# دونوں ایک دوسرے کے لئے لا زم ملزوم ہیں

مثلاً ایک شخص نماز روزہ ادا کررہاہے جوشریعت کا تھم ہے لیکن اس نماز روزے میں اخلاص نہیں ہے، تو وہ بے جان ہے، بے روح ہے، لہذا شریعت اور طریقت دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم اور طزوم ہیں، لہذا دونوں کو بیک وقت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ'' طریقت''شریعت کے احکام میں قوت پیدا کرتی ہے۔

# ایک ایک عمل کی اصلاح مشکل ہے

لین اگر شریعت کے تمام احکام کی ایک ایک کرکے مثل کرے اور ایک ایک کولے کراس کے اندراخلاص پیدا کرے،اس کی اصلاح کرے، مثلاً پہلے نماز کو درست کرنے کی مثل کررہاہے، پھرروزے کی مثل کررہاہے، پھرز کو ق کی، پھر انج کی مثل کررہاہے، پھراپی آنکھ کی حفاظت کی مثل کررہاہے، پھراپنے کان کی تفاظت کی مثن کررہاہے، ای طرح اگر ایک ایک چیز کو لے کر اس کی مثن کرے گا تو زندگی ختم ہو جائے گی لیکن یہ فہرست ختم نہ ہوگی ۔ لہٰ ذا ایک ایسی چیز کا حاصل کرنا منروری ہے جس کے بعد تمام چیزوں کا حاصل کرنا آسان ہو جائے وہ چیز' تعلق مع اللہ'' ہے۔

### عقل مندباندي كاواقعه

ہارے حضرت والانے ایک واقع لکھاہے کدایک مرتبدایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا،اس وقت باوشاہ فیامنی کے جوش میں آگیا،اوراس نے درباریوں سے کہا کہ اس وقت دربار میں جو کچھ مہیں نظر آرہا ہے ، سونا، جا ندی، ہیرے ، جوا ہرات، فانوس وغیرہ، میں بیاعلان کرتا ہوں کہ جو مخص جس چیزیر ہاتھ رکھ دے کا ،وه چیزاس کی موجائے گی ،بس اعلان سنتے ہی پورے دربار میں بھکدڑ مچ گئی ، کوئی سونے کی طرف بھاگ رہاہے ،کوئی جاندی کی طرف بھاگ رہا ہے،کوئی ہیرے کی طرف کوئی جواہرات کی طرف ہماگ رہاہے،کوئی فانوس اٹھارہا ہے، ایک باندی بادشاہ کے قریب کھڑی تھی، جب سب لوگ دوسری چیزوں کی ملرف دوڑ ہے تواس نے جلدی ہے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، اس باندی نے بیسو میا کہ میسب بے وقوف لوگ ہیں جوسونا جاندی کی طرف بھاگ رہے ہیں، میں تو جزاور امل پر ہاتھ رکھ دیتی ہوں ،اگر بیل گیا تو پھرسونا بھی میرا، میا ندی بھی میری ، اور ساری معتیں پھرمیری ہیں ،بس ایک بیل جائے۔ بادشاہ نے اس باندی سے کہا کہ سب لوگ سونا جا ندی کی طرف بھاگ رہے ہیں،تو نہیں بھاگ رہی ہے؟اس

باندی نے کہا کہ آپ نے اعلان کیاتھا کہ جو شخص جس پر ہاتھ رکھ دے گاوہ اس کا ہو جائے گا، لہذا میں نے تو آپ پر ہاتھ رکھ دیا، اب آپ میرے ہوگئے، اب آپ کے پاس جوسلطنت ہے، مال ودولت ہے، جاہ ہے، عزت ہے وغیرہ ان سب میں میرا حصہ بھی ہے۔

## اللد کی محبت کے بعد سب آسان ہوجائے گا

حضرات صوفیاء کرام بھی یہی کام کرتے ہیں کہ بادشاہ کے سریر ہاتھ رکھنا سکھاتے ہیں، وہ یہ کہ 'تعلق مع اللہ'' پیدا کرو،اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرلو، جب بدپیدا کرلو کے تو سب کچھل جائے گا، کیونکہ'' حب اللہ''اور' 'تعلق مع اللہ'' اتمام عبادات کی بنیاد ہے،اس لئے حضرت والانے فرمایا کہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، یہ چیز اگر چہ دیکھنے میں غیراختیاری ہے، کیکن اس کے بیدا کرنے کے اسباب اختیار میں ہیں،اگر وہ اسباب اختیار کرلو گے تو انشاء اللہ وہ محبت پیدا ہو جائے گی ،اس محبت کے پیدا کرنے کے بہت سے اسباب حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ نے اس ملفوظ میں ذکر فرمائے میں ان میں سے ایک ایک کے بارے میں کھے تفصيل عرض كرول گاءالله تعالى جم سب كويه مجبت اورتعلق مع الله كي دولت عطا فرما دے، آمین ان میں سے ہرسب کو بیک وقت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جب لیتمام اسباب اختیار کئے جائیں گے تو انشاء اللہ وہ''محبت' مهارے اپنے ظرف کے مطابق حاصل ہوگی ، جب وہ حاصل ہوجائے گی توسب کچھ حاصل ہوجائے گا۔

## ذكركي كثرت كاحكم

پہلی چیز جو تعلق مع اللہ اور اللہ کی محبت دل میں پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے وہ '' کثرت ذکر اللہ'' ہے ، ذکر اللہ کی جتنی کثرت ہوگی ، اتنا ہی محبت میں اصافہ ہوگا ، یہی وجہ ہے کہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں :

يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوهُ

بُكْرَةً وَّاصِيلًا،

اے ایمان والو!الله کا ذکر کشرت سے کرو،اور صبح وشام الله تعالیٰ کی تنبیح بیان کیا کرو۔

ذكر سے الله كافائدہ ہے؟

اللہ تعالی یہ جوفر مارہے ہیں کہ میراذکر کشرت سے کیا کرو، کیا اللہ تعالی کو اپنا ذکر کرانے میں مزہ آتا ہے؟ کیا اللہ تعالی کو ذکر مصے کوئی فا کدہ پنچتا ہے؟ جس شخص کا اللہ جل شانہ پر ایمان ہے، اس کا اس پر بھی ایمان ہے کہ وہ ذات بے نیاز ہے، ساری مخلوق ساری عمر صرف اللہ تعالی کا ذکر ہی کرتی رہے، کوئی اور کام نہ کرے، سجد ہے میں پڑی رہے، تب بھی اس کی عظمت وجلال میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں موگا، اور اگر ساری مخلوق اللہ تعالی کی نافر مانی پر کمر باندھ لے، اللہ تعالی کے ذکر سے غافل ہوجائے بلکہ اللہ تعالی کی شان میں \_ نحوذ باللہ \_ سمتاخیاں بھی کرے سے غافل ہوجائے بلکہ اللہ تعالی کی شان میں \_ نحوذ باللہ \_ سمتاخیاں بھی کرے تب بھی اس کی عظمت وجلال میں اور کبریائی میں ذرہ برابر کی واقع نہیں ہوگی۔

به نغمه فصلِ گل و لاله کا نہیں پابند

بہار ہو کہ خزال : لا اله الا الله

یعنی جو بھی حالت ہو، لاال الله الاالله کا کلمدانی جگد پر قائم ہے، وہ ذات بے

نیاز ہے۔

جامع مسجد قرطبه

میری اندلس کی جامع معجد قرطبه میں حاضری ہوئی بیمنجد کسی زمانے میں

سجدہ کرنے والوں کی جبینوں سے بی ہوئی تھی، یہ مجد، معجد نبوی میں جدیدا ضافے سے پہلے تک دنیا کی سب سے بردی مقف معجد تھی، اس معجد میں صرف ایک رات

سے پہانک دیا ن حب سے برق مقط جدی، ن جدی سرف ایک رات میں شمعوں کو جلانے کے لئے سیکروں قبطار تیل خرچ ہوتا تھا،سارے اندلس کے

لوگ وہاں آ کرنمازیں ادا کرتے تھے اور بحدے کیا کرتے تھے، جوعلم کا مرکز تھا،

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بڑے بڑے علاء اس معجد میں درس دیا کرتے تھے، سیکڑوں سال تک وہ معجد محبر نے والوں سے آبادر ہی۔

ا ترج اس مسجد كا حال

آج جاکر دیکھوتو وہ مجد کلیسا بی ہوئی ہے،اوراس میں موسیقی کی آوازیں آرہی ہیں،اورا کی جھوتی ہی گا وازیں آرہی ہیں،اورا کی جھوٹی می جگہ مسلمانوں کے لئے مخصوص کر دی گئی ہے کہ وہاں جا کر مسجد کی زیارت کرلیں، وہاں بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، جب میرا وہاں جانا ہوا تو میرے ایک دوست بھی ساتھ تھے،ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ چاہے کہ بھی ہو، یہاں نماز ضرور پڑھیں گے، چنا نچے ہمارے دوست نے اذان دی ،عصر کے بھی ہو، یہاں نماز ضرور پڑھیں گے، چنا نچے ہمارے دوست نے اذان دی ،عصر

کی نماز کا وقت تھا، ہم نے جماعت سے عمر کی نماز اوا کر لی، جب مجد بیل جاکر

"سجان ربی الاعلی ، سجان ربی الاعلی" کی شیح پڑھی تو عجیب کیفیت طاری ہوگئ۔
میں نے کہا کہ ایک وقت وہ تھا جب یہاں ہزاروں انسان سجد سے میں پڑے ہوئے سے ،اور "سجان ربی الاعلی" کی آ وازیں گونجی تھیں ،اور اس مسجد کے میناروں سے اذانوں کی صدا کیں بلند ہوتی تھیں ،اس کا چپہ چپہلم کے نور سے منور تھا۔ آج سے طال ہے کہ جب ہم نے اذان دی تو چھپ چھپ کرڈرتے ہوئے اذان دی کہ کہیں کوئی دیکھ جہ ہم نے اذان دی کہ کہیں کوئی دیکھ خد ہے ،اور چھپ چھپ کر نماز اوا کی ،کین وہ ذات اُس وقت بھی "اعلی" ہے۔

کہیں کوئی دیکھ نہ لے ،اور چھپ چھپ کر نماز اوا کی ،کین وہ ذات اُس وقت بھی "اعلی" ہے۔

کر اعلی" بھی اور اِس وقت بھی" اعلی" ہے۔

یہی نفیہ فصل گل و لالہ کا نہیں یابند

سيه عمد علي عن و لاله 6 ين بابند بهار مو كه فزال : لا اله الا الله

اس کے نزویک نہ کوئی بہار ہے، نہ کوئی خزاں ہے، جب لا کھوں انسان سجدے کررہے تھے تب بھی وہ'' لااللہ الااللہ ''تھا،اور آج جبکہ اس آواز پرایک قدم بھی نہیں بڑھا، وہ آج بھی''سجان ربی الاعلی'' ہے۔ قرکر سے جمارا ہی فاکدہ ہے

لہذا جب اس ذات کوذکر کرنے والے کے ذکر سے ،عبادت کرنے والے کی عبادت سے ، تبیع کرنے والے کی عبادت میں ، اس کے جلال میں ، اس کی صدیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھروہ کیوں کہد

رہے ہیں کہ جھے کثرت سے یاد کرو، کثرت سے میراذ کرکیا کرو، اور سی شام عاری

پاکی بیان کیا کرو۔ دراصل بندوں کے فائدے کے لئے بیت کم دے رہے ہیں کہ بھے کثرت سے ہم کو یاد کرے گا،اور بھے کثرت سے ہم کو یاد کرے گا،اور اس کے دل میں ہماری یاد سائے گی تو اس کو ہم سے مجت پیدا ہوگی، ہم سے اس کا تعلق قائم ہوگا،اور جب ہم سے تعلق مضبوط ہوگا تو وہ تعلق اس کو گنا ہوں سے بچائے گا،اور اس کو جہنم بچائے گا،اور اس کو جہنم بچائے گا،اور اس کو جہنم سے بچائے گا،اور اس کو جہنم سے بچائے گا،اور اس کو جہنم سے بچائے گا،اور اس کے بیت کم دیا جارہا ہے کہ کثرت سے ہماراذ کر کرو۔

کشر سے ذکر کا ایک طریقہ

اب وال یہ ہے کہ کش وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو، کوئی دوسرا کام ہی نہ کرو،

طریقہ تو یہ ہے کہ من شام ہروقت اللہ کا ذکر کرتے رہو، کوئی دوسرا کام ہی نہ کرو،

"اللہ اللہ" کرو، "سجان اللہ سجان اللہ" کی تیج پڑھے رہو، "المحدللہ المحدللہ"

پڑھے رہو، "لا الہ الا اللہ" پڑھے رہو۔ چنانچہ پرانے زمانے میں جب لوگ بررگوں کے پاس اپی اصلاح کرانے کے لئے جایا کرتے تھے تو وہ بزرگ یہی طریقہ افتیار کرتے تھے کہ ان لوگوں کوذکر کی بڑی بڑی تعداد بتادیے ، اور ان سے کہتے کہ اور سب کام دھندے چھوڑ و، بس یہ کام کرو، اس کا بتیجہ یہ تھا کہ اس زمانے کے اللہ والوں کے جومعمولات ہوتے تھے وہ اسے زیادہ ہوتے تھے کہ آج ہم ان کے بارے میں من کرچران رہ جاتے ہیں۔

کے بارے میں من کرچران رہ جاتے ہیں۔

امام ابو حذیقہ کا واقعہ

حفرت امام ابوحنيفه رحمة الله عليه ايك مرتبه ايك راست سے گزررے تھے

کمان کود کھرایک بڑھیانے بیکہددیا کہ بیدہ وہ خص ہے جوعشاء کے وضو ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے، حالانکہ عشاء کے وضو ہے فجر کی نماز پڑھنے کا آپ کامعمول نہیں تھا، بلکدرات کوآ خیری شب میں اٹھ کر تبجد پڑھنے کا معمول تھا۔لیکن اس بڑھیا کی بیہ بات من کرآپ کو غیرت آگئ کدا یک بڑھیا میرے بارے میں بید من ظن رکھتی ہے بات من کرآپ کو غیرت آگئ کدا یک بڑھیا میرے بارے میں بید من ظن رکھتی ہے کہ ساری رات عبادت کرتا ہوں۔تو بس میں آج سے ایمانی کروں گا، چنا نچہ اس دن کے بعد سے مرتے دم تک بہی معمول رہا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ بیدر حقیقت 'آڈ کُرُو اللّه ذِکرا کینیر آ' پڑھل ہور ہاتھا۔

روز انہ سوالا کھاسم ذات

جوحفرات اپنی اصلاح کے لئے مشائخ کے پاس جاتے تو وہ مشائخ ان کو ''اسم ذات'' کے ذکر کی تلقین کرتے کہ روزانہ سوالا کھ مرتبہ اسم ذات پڑھنا ہے، اس زمانے میں بیعام معمول ہوتا تھا۔

> جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں جب اس کلی میں آیا ہے تواب محنت کرے۔ مدرسہ کے اہتمام کی ذمہ داری

میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب رحمۃ الله علیہ سے اسا کردار العلوم ویو بند کے جوہم تم متعے حضرت مولا ناحبیب الرحمن صاحب رحمۃ الله علیہ، وہ بزے منظم تم کے بزرگ تھے،اس زمانے میں وار العلوم ویو بند کا انتظام

چلانا آسان کام نہیں تھا، حضرت والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ ایسے منظم تھے

الکہ '' وزیرِ اعظم'' بننے کے لائق تھے، اللہ تعالی نے ان کو ایسی انتظامی صلاحیت عطا

فرمائی تھی، ہر وقت انتظام کے اندر مشغول رہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی

مدرسہ کا اہتمام بری خراب چیز ہے، لوگ کہتے ہیں کہ 'اهندمام''' ہُمَّمُ'' ہے مشتل ہے، جس کے معنی'' فکر' کے ہیں، اس لئے کہ مہتم ہر وقت فکر اور تشویش میں مبتلا رہتا ہے، ہر وقت گر کے درواز ہے پر کوئی نہ کوئی آرہا ہے، اور گھنٹی بجارہا ہے، ہر وقت شیلیفون کی تھنٹی جتی رہتی ہے، نماز پڑھ کر متجد سے نکلوتو گھر تک پہنچنا مشکل وقت شیلیفون کی تھنٹی بجتی رہتی ہے، نماز پڑھ کر متجد سے نکلوتو گھر تک پہنچنا مشکل ہے۔ کوئی نہ کوئی آ کراپنا قصہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لئے بیدرسہ کا اہتمام بہت مشکل کام ہے۔

د یو بند کے ہتم اور ذکر اللہ کی مقدار

سیاہتمام ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ دو چیزیں بہت مشکل ہے جا ہیں،
ایک تصنیف و تألیف کا کام ، دوسرے ذکر اللہ ، مولانا حبیب الرخمن شاحب
دارالعلوم دیو بند کے مہتم تھے، کیکن روزانہ کا بلانا غہیہ معمول تھا کہ سوالا کھ کر جہ م ذات کا ورد کیا کرتے تھے، کبھی یہ معمول قضائہیں ہوتا تھا، کیونکہ جب اس راستے کو اضیار کرنا ہے تو تھوڑی ہے محنت کرنے پڑے گی، لہذا جب ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی۔

الله کی رحمت کمز وروں پر بھی ہے

لیکن الله تعالی کی رحمت جس طرح اقویاء پر ہے، بلند ہمت لوگوں پر ہے،

ای طرح ہم جیسے کمزور اور کم ہمت لوگوں پر بھی ہے، اگر ہم جیسے کمزوروں کو بھی مولانا حبیب الرحمٰن صاحب والانتخداور وظائف بتادیتے ، یا اقویاء اور بلند ہمت والے لوگوں کا نتی بیات ہو ہا ہے ہم والے لوگوں کا نتی ہم تادیتے تو ہم جیسے کمزوروں کا تو کوئی ٹھکا نہیں تھا، اس لئے ہر زمانے میں اسی مقصد کے لئے ''مجند د'' بھیجا جاتا ہے، وہ دین کی تجدید کرتا ہے اور مردہ سنتوں کو زندہ کرتا ہے اور لوگوں کے لئے ان کے مزاج و مذاق اوران کی مناسبت اوران کی صلاحیت کے مطابق نتیج یز کرتا ہے۔

كمزورول والينخه برعمل كرلو

ہارے حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ الله علیہ کو بھی الله تعالیٰ فی الله تعالیٰ فی کا کو جو پہلے زمانے اس فن کا مجد دبنایا تھا، اگر وہ سے کہتے کہ وہ مجاہدات اور ذکر کروجو پہلے زمانے کو گئے کہ وگئے کہ کا کہ میں اس راستے پر نہ آتا، اس لئے آپ نے فرمایا کہتم لوگ کمزور ہو، اس لئے کمزوروں والانسخ لکھ دیتے ہیں۔

مفتى محرشفيع صاحب كابيعت كاواقعه

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیہ نے ابتداء میں تو حضرت شخ البندر حمة الله علیہ سے بیعت کی تھی ، جب حضرت شخ البندر حمة الله علیه کا انتقال ہو گیا تو والد صاحب نے سوچا کہ اب کس سے تعلق قائم کریں؟ حضرت حکیم الامت رحمة الله علیہ سے بیعت ہونے کا خیال ہور ہاتھا، مگر وہاں کے قواحد وضوابط اور مجاہدات کی وجہ سے ہمت نہیں ہور ہی تھی کہ کیا کریں؟ ہمارے واوا حضرت مولانا لیسین صاحب رحمة الله علیه وه حضرت تھانوی صاحب رحمة الله علیه کے ہم سبق تھے، میرے دادا جائ حضرت والدصاحب کو حضرت تھانوی رحمة الله علیه کی خدمت میں تھانہ بھون لے گئے، وہاں جاکر والدصاحب ہے فرمایا کہ تم حضرت تھانوی صاحب ہے بیعت ہوجاؤ، والدصاحب فرماتے تھے کہ میں نے حضرت تھانوی صاحب ہے عرض کیا کہ حضرت! طبیعت میں بیعت ہونے کا تھاضا حضرت تھانوی صاحب ہے عرض کیا کہ حضرت! طبیعت میں بیعت ہونے کا تھاضا بھی بہت ہے اور اپنی اصلاح کی فکر بھی ہے، لیکن میں بیعت ہونے ساس لئے کر تا ہوں کہ میں بہت کم ور ہمت والا ہوں، جھے سے پچھ ہوتانہیں ہے، نہ جھ سے عبادت زیادہ ہوتی ہے، نہ جھ سے عبادت زیادہ ہوتی ہے، نہ جھ سے عبادت زیادہ ہوتی ہے، نہ جھ سے عبادے اور زیاضتیں ہوتی ہیں، اس لئے میں ڈرتا ہوں کہ اگر بیعت ہوگیا اور کام پچھ نہ کیا تو پھر ریاضتیں ہوتی ہیں، اس لئے میں ڈرتا ہوں کہ اگر بیعت ہوگیا اور کام پچھ نہ کیا تو پھر بیعت ہوئے کا کیا فاکدہ؟

## یددین سب کے لئے ہے

دوسرے یہ کہ میں معروف بہت رہتا ہوں، پڑھنے پڑھانے کامعمول ہے

(اس زمانے میں حفرت والد صاحب "اٹھارہ اٹھارہ سبق پڑھایا کرتے تھے)

تدرلیں میں معروف رہتا ہوں، کچھ فتو نے لکھنے کا کام بھی ہے۔ حضرت تھانوی
صاحب نے حضرت والدصاحب کی یہ باتیں سن کرفر مایا،ارے بھائی! تم کس فکر
میں پڑ گئے، کیادین صرف اقویاء کے لئے ہے،ضعفاء کے لئے نہیں ہے؟ کیادین
صرف طاقت ورلوگوں کے لئے ہے، کمزورلوگوں کے لئے نہیں ہے؟ اور یہ جوآپ فرمارہے ہیں کہ میں بہت معزوف رہتا ہوں تو کیا دین صرف فارغ لوگوں کے

لئے ہے؟ مصروف لوگوں کے لئے نہیں ہے؟ (حضرت والدصاحب فرما فیے ہیں کہ حضرت والا نے بید و جملے ایسے فرماد سے کداس سے دل میں شندک پڑگئ) ہم آپ کوابیا طریقہ بنا ئیں گے جس میں نہ تو زیادہ محت کرنی پڑے گا اور نہ بی زیادہ وقت صرف کرنا پڑے گا، البتہ ایک بات بنا تا ہوں کہ گنا ہوں سے نیخے کا اہتمام کریں اور گنا ہوں سے نیخے کے اہتمام میں قوت کی ضرورت نہیں ، صرف قوت ارادہ کی ضرورت ہے، قوت جسمانی کی ضرورت نہیں، بلکہ گناہ کرنے کے لئے تو ت جسمانی کی ضرورت نہیں، بلکہ گناہ کرنے کے لئے تو ت جسمانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور گنا ہوں سے نیخے میں وقت بھی صرف نہیں ہوتا، بلکہ گناہ کا ارتکاب کرنے میں وقت صرف ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ فنول کا موں سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور طاقت بھی ہے کہ کا موں سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور طاقت بھی ہے کا موں سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور طاقت بھی ہے کا موں سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور طاقت بھی ہے کا موں سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور طاقت بھی ہے کا موں سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور طاقت بھی ہے کا موں سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور طاقت بھی ہے کا موں سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور طاقت بھی ہے کا موں سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور طاقت بھی ہے کا موں سے بھی ، اور اگر بچھ موقع مل جائے تو معمولات مقرر کر لو۔

## ذا کرکون؟ ذکر کا وسیع مفہوم

اب یه دیکھے کہ پرانے حضرات صوفیاء فرماتے تھے کہ سوالا کھ مرتبہ اسم

ذات پڑھو، اور حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ یہ تلقین فرمار ہے ہیں کہ اگر موقع لل

جائے تو کچھ معمولات مقرر کرلو، یہ فرق ہے کیوں ہوگیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ

کرنے کے لئے جوکام بتایا وہ' طریق القلندری' ہے، وہ یہ کہ چاہے زبان سے

ذکر ہویانہ ہو، کیکن ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تمہاراتعلق جڑا ہوا ہو، اس لئے کہ ذکر

صرف اس کا نام نہیں کہ زبان سے' سیحان اللہ، الحمدللہ' پڑھ لیا، بلکہ حقیقت میں

ذکر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کوکی بھی عنوان سے یاد کرنا، یہ ذکر ہے، مثلاً اگر

آپشگر کررہے ہیں تو وہ ذکرہے، صبر کررہے ہیں اور اندالی وانا البه راجعون برطور ہیں ہیں تو یہ ذکرہے، اللہ تعالی سے بناہ ما نگ رہے ہیں تو یہ ذکرہے، کوئی وعا کررہے ہیں کہ یااللہ! میرا فلاں کام کردیجے، یہ ذکرہے، یہ سب ذکر ہیں، بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک فرمادیا" کل مطبع لیا نہ فہو ذاکر "جوش اللہ کی اطاعت کا جوکام بھی کررہاہے، وہ ذاکرہے، اگر نیت سے کی کرلو، اخلاص پیدا کرلو، اپنا قبلہ درست کرلوتو جو سبق پڑھارہے ہووہ بھی ذکرہے، جو مطالعہ کررہے ہو، وہ بھی ذکرہے، اگر تیا تہ کہ کررہاہے، وہ بھی ذکرہے، اگر کوئی شخص اللہ کی مخلوق کی خدمت کی نیت سے ڈاکٹری کررہاہے، وہ بھی ذکرہے، اگر کوئی شخص اللہ کی مخلوق کی خدمت کی نیت سے ڈاکٹری کررہاہے، وہ بھی ذکرہے، اخلاص کے داکر ہے، اگر تجارت کررہے ہو، دکان پر بیٹھے ہواور اللہ کے لئے، اخلاص کے ماتھ، شریعت کے داکر سے میں رہ کر، اپنے حقوق کی اوا نیگی کی خاطر، نبی کر بھر صلی اللہ علیہ وہ کہ کی سنت کے مطابق تجارت کررہے ہو، تو وہ بھی ذکرہے، کیونکہ" کے ل

### ز مانه ماضی پراستغفار کرو

چنانچ حضرت تھانوگ نے فرمایا کہ ہیں تمہیں چارا کال بتاتا ہوں (حقیقت سے ہے کہ اس سے بہتر،اس سے آسان اور اس سے مفید نسخہ کون بتائے گا) وہ بیہ کہ جب ماضی کا اور گزرے ہوئے زمانے کا تصور آئے تو اس کے نتیج میں تمہیں گناہ یاد آئیں گے کہ میں نے فلاں وقت میں بیا گناہ کیا تھا، فلاں جگہ بیفلطی کہتی ،لہذا یافتی کا تصور آئے گرائے کہ میں نے فلاں وقت میں بیا گناہ کیا تھا، فلاں جگہ بیفلطی کہتی ،لہذا ماضی کا تصور آئے پر استعفار پڑھواور بیکہو 'استنفیر اللّه رَبّی مِن کُلّ ذَنب اللّه کیا تھا اور اب یا د آرہا ہے تو اس کی واتی کیا گناہ کیا تھا اور اب یا د آرہا ہے تو اس کی

طرف سے تو بہ کرنی ہی ہے، یا بعض کام اگر چہ گناہ تھے، کین تنہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ بیہ گناہ ہیں، اس لئے اب تک تم نے ان کی طرف سے استغفار بھی نہیں کیا تھا، البذا اب ان کی طرف سے استغفار کرلو، اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفاد کے اندریہ دعافر مائی کہ:

وَتَحَاوَزُ عَمَّاتَعُلُمُ عَلَانًا لَكَ تَعُلُمُ مَالُانَعُلُمُ

یعنی اے اللہ! ہمارے ان گناہوں کی مغفرت فرماد یجئے جوآپ کے علم میں ہیں کے ونکہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جوآپ جانتے ہیں ،ہم نہیں جانتے۔ اس لئے ماضی کا تصور آنے پر استغفار کرو۔

ز مانه حال پرشکر یا صبر

جوز ماندهال ہے، جواس وقت گزررہا ہے، یہذ ماندوه حال ہے فائی نہیں، یا تواس ذمانے میں کوئی ایسا واقعہ پیش آرہا ہے جس سے تہیں راحت اورخوشی حاصل ہورہی ہے، یا ایسا واقعہ پیش آرہا ہے جو طبیعت کے لئے ناگوار ہے اوراس پر تہہیں تکلیف ہورہی ہے۔ اگرخوشی اور راحت کا واقعہ پیش آرہا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکرادا کرو، اور کہو 'اکہ لُلے ہم لَکَ الْسَحَمُدُ وَلَکَ اللهُ کُر'' مثلاً اس وقت ہم آرام سے میحد میں بیٹھے ہوئے ہیں، گری کی تکلیف نہیں ہے، اور دین کی طلب میں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس پرول ہی دل میں اللہ کا کی طلب میں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس پرول ہی دل میں اللہ کا شکرادا کرو، اور کہواکہ لُلے ہم لَکَ الْسَحَدُ وَلَکَ اللهُ کُرُدُ وَاکراس وقت بحل چل جائے، اور یکھے بند ہو جائیں، اور گری کی تکلیف ہوجائے تو اس پرصبر کرو، اور کہو جائے، اور یکھے بند ہوجائیں، اور گری کی تکلیف ہوجائے تو اس پرصبر کرو، اور کہو

''انَّالِللهُ وَإِنَّا اللَّهِ رَاحِعُونُ ''بعض لوگ يستحصة بين كديد كلمات كى كے مرنے پر ای پڑھے جاتے بین ، یہ خیال غلط ہے ، بلکہ ہر تکلیف چنچنے پر اور نا گواری كا واقعہ پیش آنے پر'' إِنَّالِلَهُ وَإِنَّا اِللَّهِ رَاحِعُونُ '' پڑھو،اور بیدعا كرويا الله!اس پريشانی كو دور فرمادیں ،اس گرمی كودور فرمادیں۔

ول ہی دل میں شکر

بہرحال! حال کے زمانے میں یا تو کوئی خوشگوار حالت پیش آرہی ہوگی یا ناخوشگوار حالت پیش آرہی ہوگی یا ناخوشگوار حالت ہے تو اس پردل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کاشکراداکرو، زبان سے بھی شکراداکرلیں تو بہت اچھا ہے، '' اَلَّہ لَّہُ ۔۔ لَّمُ اَلْتَ اللّٰہ عَلَیْ وَلَاللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ وَلَا مِن اللّٰہ تعالیٰ کاشکراداکر دیا تو جانے تم نے کر تے تھے کہ جبتم نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کاشکراداکر دیا تو جانے تم نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کاشکراداکر دیا تو جانے تم نے دیا ہے کہ کہ کی کو پہنہیں کہ اندر ہی اندر تم نے کیا عبادت انجام دیدی۔ کیونکہ اگرتم وضوکر کے دور کوت نقل اداکر و گے تو ہزار وں لوگ تمہیں دکھے لیں گے، جس کی وجہ سے دیا کا بھی اندیشہ ہے، اور نام ونمود کا خطرہ بھی ہے، کیک یہاں تو جب دل ہی دل میں ریا کہ دیا کہ اَلْلَهُمَّ لَکُ الْبُحَمُدُ وَلَکَ الشَّکُونُونَمُ

میانِ عاشق و معثوق رمزیست کراهٔ کاتبین را ہم خبر نیست

" شکر "عظیم عبادت ہے

بیشکر کی عبادت کوئی معمولی عبادت ہے؟ بیتو اتنی بوی عبادت ہے کہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الطَّاعِمُ الشَّناكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

یعنی جوآ دی کھانا کھا کرشکر ادا کرے، اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا روزہ رکھ کر مبر کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور پیشکر الی عبادت ہے جو انسان کو شیطان کے حملوں سے بچاتی ہے، لہذا باریک سے باریک اور چھوٹی سے چھوٹی نعمت جس کی طرف

آدمی کا دھیان بھی نہیں جاتا ،اس کی طرف دھیان لے جاؤ، اور پھراس پرشکراوا

كروب

## ناشكرى كے كلمات مت نكالو

اللہ تعالی بچائے (آمین) بعض لوگوں کی الی طبیعت ہوتی ہے کہ ہمیشہ برائی کی طرف ان کا دھیان جاتا ہے مثلاً کی واقعہ کے دو پہلو ہیں، تو تاریک پہلو کی طرف ان کا دھیان جائے گا، اچھے پہلو کی طرف ان کا دھیان نہیں جائے گا، اچھے پہلو کی طرف ان کا دھیان نہیں جائے گا، چنانچہ بہت ہے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ کیسے مزاج ہیں؟ تو جواب میں کچھ نہ کچھ فرابی ضرور بتا کیں گے، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کسی مسلمان کی خیریت پوچھی جاتی تو وہ جواب میں کہتا کہ 'اللہ کاشکرہے، الحمد للہٰ 'کیکن مسلمان کی خیریت پوچھی جاتی تو وہ جواب میں کہتا کہ 'اللہ کاشکرہے، الحمد للہٰ 'کیکن آنے کل اچھے بھلے چلتے بھرتے انسان سے پوچھا جائے کہ کیا حال ہے؟ تو جواب

میں کہتے ہیں کہ کیا بتاؤں، کیسی گزررہی ہے، بعض لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ'' ٹائم پاس ہور ہاہے''جس کا مطلب ہیہ ہے کہ میں تکلیف اور مصیبتوں کا شکار ہوں، بس میری ہمت ہے کہ میں وقت گزار رہا ہوں اور ٹائم پاس کر رہا ہوں، اس کے جواب کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالی نے تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ۔ العیا ذ باللہ العظیم ۔ یہ میرای حوصلہ ہے کہ میں ٹائم پاس کر رہا ہوں ۔ ایسی ناشکری کے کلمات زبان سے نکالتے ہیں، خدا کے لئے ان کلمات سے بچو، اور اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا استحضار کرو۔

## شکر کی عادت ڈ الواور نعمتوں کا دھیان کرو

ہرآن اللہ تعالیٰ کی تغموں کی جو بارش ہے اور جوان گنت اور بے ثار تعمیں ہم جو بارش ہے اور جوان گنت اور بے ثار تعمیں ہم جو بارش ہے اور خوات حاصل ہیں ،ان کے سما سنے اس ذراس تکلیف کی کوئی حقیقت نہیں ،آج ہم ان تعمین کو تو نہیں دیکھتے ، اور ذراس تکلیف آجائے تو اس پر شور مجانا شروع کر دیتے ہیں ، لہذا اُن تعمین کر شکر اداکر نے کی عادت ڈالو، جب شکر کی عادت پڑا ہے جس پر میں جائے گی تو پھر تعمین کی طرف نظر جانے گئی کہ کون می چیز ایسی ہے جس پر میں شکر اداکروں ، جب سو چنے کی عادت پر جائے گی ، اور تعمین کی طرف نظر جانے گئی تو اس وقت سے حقیقت سامنے آجائے گی کہ:

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعُمَةَ اللَّهِ لَاتُحُصُواهَا

لینی اگرتم اللہ تعالیٰ کی نعتوں کوشار کرنا چاہو گے تو شارنہیں کرسکو گے ،لہذا نعتوں کا تصور کر کے اور سامنے رکھ کران کی طرف سے شکرا دا کر د \_ بہر حال! زیانہ حال کے اندرشکرادا کرناہے، یاصبر کرنا ہے۔ ویر م

تکلیف شاذ و نا در ہی آتی ہے

ہمیشہاں بات کی کوشش کرو کہ''شکر''''صبر'' پر غالب رہے،اس لئے کہ الله تعالیٰ کی نعتیں تکلیف دہ امور پر غالب ہیں، تکلیف دہ امور تو شاذ و نا در بھی پیش

آجاتے ہیں،قرآن کریم کاارشادے:

وَلَنَبُلُوَنَّكُمُ بِشَيءٍ مِّنَ الْحَوُفِ وَالْحُوعِ وَنَقُصٍ مِّنَ

الْامُوَالِ وَالْانْفُسِ وَالتَّمْرَاتِ

اس آیت میں" وَلَنَبُ لُوَنَّكُمُ بِالْعَوْفِ "" بہیں فر مایا، بلکہ "بِسَیء مِنَ السَّحَدوُفِ" "توین تنکیر کے ساتھ لائے، جس کے معنی یہ بیں کہ ہم تنہیں تھوڑ اسا

خوف دے کر آزمائیں عے بھوڑی نے بھوگ دے کر، اور تمہارے اموال میں،

تہاری جانوں اور ثمرات میں تھوڑی ی کی کر کے آزما کیں گے، اور پھر اس آزمائش پرصبر کرنے والوں کو اتنی بڑی بشارت عطا فرمادی۔

"شكر "صربرغالب ربنا چاہئے

لہذا تکلیف دہ امورتو تھوڑے سے ہیں، زیادہ ترنعتیں ہی نعتیں ہیں، نعتیں

ی غالب میں ،للبذاشکر صریر غالب ہونا چاہتے ، وہ اس طرح کے تمہاری زبان اکثر و بیشتر اللہ کے شکر سے تر رہے ،تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر جاگزیں رہے ،

چلتے، پھرتے، اٹھتے، بیٹھتے شکر جاری رہے، مثلاً کہیں جانا چاہتے تھے، سواری آرام

وه اللَّهُ مَ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ، كَاثِي مِن مِيْصَ كَي جَكُول كَي ، كَبو:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ، منظرا جِها سائ نظر آرباب، كمو: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ، بواكاجمونكا آيا، اجمالكا، كبو: اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ، كُم مِين داخل بوت ، يج كوكه لما وكي كرخوشي موئى ، كمو: اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ، كَانَا ما مِنْ آيا ، كَهُو: اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ، بَعُوك لك ر بى ب كرو: اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ، كَمَانَاذَ القَدْدَارِ بِ، كَهُو: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَدَدُ وَلَكَ الشُّكُرُ - مروقت زبان سے ان كلمات شكر كى رث لكا وَ-اب بناؤ، کیا ان الفاظ کوادا کرنے میں کوئی محنت ہورہی ہے؟ کیا کوئی مشقت ہورہی ہے؟ کیا زیادہ وفت صرف ہور ہاہے؟ نہ زیادہ محنت صرف ہور ہی ہے، نہ زیادہ ونت صرف ہور ہاہے، کیکن زبان ہے مسلسل ذکر جاری ہے، اور کسی کو پیتہ بھی نہیں کہ یہ بندہ اللہ کا ذکر کرر ہاہے،جس ذات کو پیتہ لگنا جا ہے بس اس ذات کو پہتہ ہے كەمىرابندە مىراشكرادا كرر باہے،مىرا ذكركرر باہاورجس وقت بەذكركرر باہے تو ہر ذکر کے وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم مور ہاہے۔

· الله عالله عاصل مور باہے

اور جب ایک بندہ ہر لیح یا تو نعمتوں پر اللّٰد کا شکرادا کررہاہے یا مصائب پر صبر کررہاہے یا مصائب پر صبر کررہاہے یا اللّٰہ تعالیٰ سے دعا کررہاہے تو اس کے نتیج میں اس کا تعلق اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہورہاہے اور اس مضبوط تعلق کا نام ' تعلق مع اللّٰہ' ہے۔ وہ تو دل میں ہی مل گئے

حفرت مجذوب صاحب رحمة الله عليه ايك شعر مين فرمات مين كه:

وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے میں جا رہا تھا دور کا ساماں کئے ہوئے

یعن میں تو مجھی اوھر بھاگ رہا تھا اور مجھی اُدھر بھاگ رہا تھا، کیکن جب صاحب نظرنے راستہ دکھا دیا، اور یہ بتا دیا کہ اتن دور جانے کی ضرورت نہیں، وہ تو اپنے دل ہی میں مل گئے۔ لہذا جب تم ہرونت شکر ادا کررہے ہو، اور ہرونت

دعا کررہے ہو،اور ہرونت ان کے ساتھ رابطہ قائم ہے، تو وہ دل ہی میں ل گئے،

يةوز مانه حال مين كرنے كا كام تھا۔

مستقبل کے بارے میں پناہ مانگو

اب باتی رہا متعقبل کا مسلد تو مستقبل کے بارے میں انسان کے ول میں اند پشے پیدا ہوتے رہے ہیں کہ کہیں ہے نہ ہوجائے ، وہ نہ ہوجائے ، کہیں کاروبار میں نقصان نہ ہوجائے ، میراامتحان قریب ہے ، کہیں امتحان میں قبل نہ ہوجاؤں ، اب میں فارغ ہور باہوں ، فارغ ہونے کے بعد پت نہیں کہیں ملازمت کے گائیس جمیں پریشانی میں جتلا نہ ہوجاؤں ، کی سے قرض نہ لینا ملازمت کے گائیس جمیں پریشانی میں جتلا نہ ہوجاؤں ، کی سے قرض نہ لینا علاق میں جائے ، اس قتم کے ہزاروں اندیشے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں ، ان کا علاج یہ ہے کہ جب دل میں کوئی اندیشہ پیدا ہو، اس وقت کھو 'آغو دُباللّٰہ ''اے اللّٰہ میرے دل میں بیدا ہور با ہے ، میں اس اندیشے سے آپ کی پناہ اللّٰہ میرے دل میں بیدا ہور با ہے ، میں اس اندیشے سے آپ کی پناہ ما نگرا ہوں اور میں نے اپنے کوآپ کے حوالے کرتا ہوں ۔ اس طرح ہراندیشہ پر مائند سے پناہ ما گو۔

#### وہ بندہ ذاکرین میں سے ہے

اب جوبنده ہر لیحے ماضی پر استغفار کردہاہے اور حال پر بھی شکر ادا کردہا ہے، بھی صبر کردہا ہے اور متنقبل پر اللہ تعالی سے بناہ ما تگ رہا ہے تو اس بندے کا تو کوئی لیحہ اللہ کے ذکر سے خالی ہی نہیں ہے، وہ تو ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، اس کا نام ذکر قبی ہے اور اس کے ذریعے وہ ' تعلق مع اللہ'' جو بڑی بڑی ریاضتوں اور بڑے بڑے ہوا سے اور بڑے برا سے جامرات کے بعد حاصل ہو جائے اور بڑے بڑے مجاہدات کے بعد حاصل ہوتا تھا، آسانی کے ساتھ حاصل ہوجائے گا، بس اس کو اختیار کرنے کی دیرہے، بہر حال ہے ' کثر ت ذکر اللہ'' کا ایک آسان اور منفید اور انتہائی مؤثر طریقہ ہے، جو حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملفوظ میں بتادیا۔

## نعمتوں کوسوحا کرو

لیکن کوئی بھی کام محض کہنے ہے نہیں ہوتا، بلکہ اس کام کی مثق کرنی پڑتی ہے،اس کی عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ لہذا سب سے پہلے اللہ تعالی کی نعمتوں کو یاد کرنے کی عادت ڈالو۔ مثلاً جیسے اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں،اس وقت ہمیں اللہ تعالی کی کون کون کی نعمتیں حاصل ہیں؟اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا ہمیکن سوچ موچ کریاد کروکر سرے لے کر پاؤں تک ہمیں کیا کیا نعمتیں اس وقت میسر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کا پہلا قدم ہے۔اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کوذکر کی کثرت کا پہلا قدم ہے۔اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کوذکر کی کثرت کی تو فیق عطا فر ہائے۔آئین،

وأمر ومورانا ف العسر لله رب العلس



مقام خطاب: جامع مجدد ارالعلوم كراجي

وقت خطاب : بعدنما زظهر، رمضان المبارك

اصلاحى بالس : جلد نمبرا

مجلس تمبر : ۸۵

# بسم الله الرحمن الرحيم

# ادعيه مأثوره

كثرت ذكرالله كالبهترين طريقه

الحمد لله رب الغلمين، والعاقبة للمتقين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله و اصحابه احمعين ،أمابعد!

گذشته دوروز سے بیہ بات چل رہی تھی کہ سارے طریقت ، تصوف اور سلوک کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی محبت ول میں جاگزیں ہوجائے ، اور اللہ جل شانہ کا مضبوط ہوجائے کہ ہروقت اللہ جل شانہ کا دھیان رہے۔ اگریہ چیز حاصل ہوجائے تو دین کے سارے احکام پڑھل آسان ہوجائے۔ اصطلاحات کی فکر میں مت بڑو

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصطلاحات کی فکر میں مت پڑو، چنانچے تصوف میں بہت ی اصطلاحات ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس درجہ کا تعلق قائم ہوجائے تو اس کا بینام ہے، اس سے زیادہ ہوجائے تواس کا بینام ہے،سب ہے آخری اور انتہائی درجہ کو ملکہ ویاد واشت کہتے ہیں، جس کا مطلب سے ہے کہ ہروفت دل میں اللہ جل شانہ کا دھیان رہے لیکن حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصطلاحات کی فکر میں بڑنے کی ضرورت نہیں، بہت سے لوگ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ان کو بیمعلوم ہوجائے کہ اس وقت میں جس حالت ہے گزرر ہاہوں، بیرحالت کس قتم کی ہے؟ اور اس کا کیا نام ہے؟ حضرت والا فرماتے تھے كتمهيں آم كھانے كى فكر ہونى چاہئے، پير گننے ہے کیا مطلب؟ اگر تہہیں وہ چیز حاصل ہور ہی ہے تو وہ اللہ تعالی کی نعمت ہے، اس یراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرو۔ جیسے ایک آ دمی ریل گاڑی کے ذریعے لا ہور جارہا ہے، اب سفر کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہراشیشن کا نام یا دکرے کہ فلاں فلاں اشمیشن راستے میں آئے،فلاں فلاں اٹیشن پر گاڑی رکی،اور ایک طریقہ یہ ہے کہ پڑاسوتا رہے ، مبح جب بیدار ہوگا تو انشاء اللہ لا ہور پہنچ جائے گا۔ اگر اس سے یو جھا جائے کہ راہتے میں کون کون ہے اشیش آئے تو وہ اشیشن کے نام تونہیں بتا سکتا،کیکن لا ہور جہنچ گیا۔

## اصل مقصدالله کی یا د کا ول میں بس جانا

ای طرح تصوف وسلوک کی اصطلاحات کی فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن تصوف کا حاصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یا دول میں بس جائے ، اللہ جل شانہ کی مجت دل میں قائم ہوجائے ، اور تعلق مضبوط ہوجائے۔ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ اس الفوظ میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے اسباب ہتلا رہے تھے، پہلا سبب بیان فرمایا " کشرت داکر کی کثرت ،اس کا بیان گذشتہ کل شروع کیا تھا۔ کل شروع کیا تھا۔

ادعيه مأ تؤره كاابتمام كري

کڑے " ذکراللہ" کا مقصد جن طریقوں سے حاصل ہوتا ہے، ان میں سے
ایک طریقہ تقین فر مایا، وہ یہ کہ تھے سے لے کرشام تک کی زندگی میں ہم جن مراصل سے
طریقہ تقین فر مایا، وہ یہ کہ تھے سے لے کرشام تک کی زندگی میں ہم جن مراصل سے
گزرتے ہیں، ان میں سے ہر ہر مرحلے کے لئے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا
تجویز فر مادی کہ جب صبح کوسوکر بیدار ہوتو یہ دعا پڑھو، جب وضوکر نا شروع کروتو یہ دعا
نے لگوتو یہ دعا پڑھواور جب با ہر نکلوتو یہ دعا پڑھو، جب وضوکر نا شروع کروتو یہ دعا
پڑھو، جب وضو سے فارغ ہوجاؤتو یہ دعا پڑھو، مجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا
پڑھو، مجد سے با ہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھو، کھانا سامنے آئے تو یہ دعا پڑھو، کھانے
پڑھو، مجد سے با ہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھو، کھانا سامنے آئے تو یہ دعا پڑھو، کھانے
سے فارغ ہوجاؤتو یہ دعا پڑھو، جب دستر خوان اٹھاؤتو یہ دعا پڑھو، وغیرہ، اس طرح
حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مراحل میں مختلف دعا کیں تجویز فرما دیں۔
ان دعا وال کو معمولی مت سمجھو

لوگ ان دعاؤں کے پڑھنے کومعمولی بچھتے ہیں کہ کمی موقع پر دعا پڑھ لی تو کیا نہیں پڑھی تو کیا! خاص طور پرمولوی صاحبان میہ بچھتے ہیں کہ بید دعا کیں پڑھنا مستحب ہے،اورمستحب کی تعریف میرہے کہ پڑھوتو ثواب،نہ پڑھوتو کوئی گناہ نہیں۔ لہذا دعا کیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ وہ دعا کیں پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے ، حالانکہ ہرموقع پرحضوراقد س سلی الله علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا کو مانگنااتی عجیب وغریب چیز ہے کہ اس کے منافع اور فوائد کی کوئی حدونہایت ہی نہیں۔

بيالها مي دعا تين بين

اوّل توان میں سے ایک ایک دعا ایس ہے کداگران میں سے ایک دعا بھی الله تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبول پالے تو ہمارا بیڑا پار ہوجائے ،اس کے علاوہ بیہ کہ ان دعاؤں کے الفاظ میں تورہے ، ان کے معنی میں تورہے ، ان کے فوائد میں تور ہے، گویا کہ ان دعا دُل میں نور ہی نور بھرا ہوا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بید عائیں نی کریم صلی الله علیه وسلم کے دلائل الله ق میں سے ہیں مکی انسان کے بس میں انہیں تھا کہ وہ ایسی چیزیں اللہ تعالی سے مانگے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگنا سکھا گئے،اورجن الفاظ سے مانگناسکھا گئے،وہ حاجتیں جو ہمارےاورآپ کے تصور میں نہیں آسکتیں،ایس حاجتیں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ گئے، دنیا وآخرت کی کوئی بہتری الیی نہیں جوان دعاؤں کے اندرموجود نہ ہو۔اس لئے میں تو کہتا ہوں کہ بید عائیں حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کے'' دلائل الله وہ'' میں سے ہیں ، کیونکہ یہ دعا ئیں الیمی ہیں کہ انسان وحی کی روشنی کے بغیر نہیں ما تگ سکتا، ایسے ایسے جا مع کلمات ہیں کے عقل جیران رہ جاتی ہے،میرا دل جا ہتا تھا کہان دعا ؤں کی شرح کی جائے، چنانچہ جامع معجد بیت المكرم كے جعد كے بیانات میں ان دعاؤں كى تشریح شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ یا پیٹھیل تک پہنچادے۔ آمین، (اب الحمد للدوہ تشریح مکمل ہوچکی ہے اور تحریم میں آچکی ہے اور اصلاحی خطبات کی جلد (۱۳) انہی وعاؤں کی تشریحات پر شتمل ہے۔ مرتب ) میر کا مر سکر ہوقت اولی سے تعلق

ہرکام کے وقت اللہ ہے تعلق

ید دعائیں اپنے بیچھے معنی کی بڑی کا نئات رکھتی ہیں البذاایک طرف تو سے
دعائیں بڑی مؤٹر ہیں، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف
مراحل پر بید دعائیں جو یز فرمادیں۔ اس لئے کہ اگرتم ایک مرتبہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا
ذکر کرنا چاہو گے تو کتنا ذکر کرو گے؟ ہزار مرتبہ، پانچ ہزار مرتبہ، یا زیادہ سے زیادہ
دس ہزار مرتبہ کرلو گے بیکن فارغ ہونے کے بعد پھراپنے کا موں میں مشخول ہوکر
عافل ہوجا ہ گے، ہم تمہیں ذکر کا ایسا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ تم جس کام میں گے
ہوئے ہو، اس کام کے اندر بی تمہاراذ کر کا مقصد حاصل ہور ہا ہے، یہاں تک کہ اگر
تم بیت الخلاء جارہے ہو، وہاں بھی ذکر کا مقصد حاصل ہور ہا ہے، اگر دہاں سے نکل
دے ہوتو بھی ذکر کا مقصد حاصل ہور ہا ہے، گویا کہ ہر کام میں تہیں اللہ تعالیٰ کے
د ہوتو بھی ذکر کا مقصد حاصل ہور ہا ہے، گویا کہ ہر کام میں تہیں اللہ تعالیٰ کے

ذکر کی نضیلت عطا کی جاری ہے ،اورتمہاراتعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ اجار ہاہے۔ میں کی سامی تعان ہے میں مرصد

خدائی پاور ہاؤس سے تعلق جر جائے گا

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فربایا کرتے تھے کہ تہمارے گھر کے اندر بجلی آربی ہے، تم نے جیسے بی بٹن و بایا، تہمارے گھر کا تعلق پاور ہاؤس سے سے جڑ عمیا، اور پاور ہاؤس سے یہاں تک بجلی آنے میں بے شار تیں، بے شار کھنے ہیں، بے شارٹرانسفار مرہیں، ان کے ذریعے پینکڑوں میل سے بجلی تہمارے گرمیں آرہی ہے، جیسے ہی تم نے سو کچ آن کیا، اس بجلی نے سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرلیا، اور تبہار اتعلق پاور ہاؤس سے جڑ گیا۔ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے سادعیہ ما ثورہ تلقین فرما کر گؤیا کہ بول فرمادیا کہ بار بار اپنا سو کچ آن کرتے رہو اور جس جس وقت تم ان دعاؤں کا سو کچ آن کرو گے، تبہار اتعلق خدائی پاور ہاؤس سے جڑ تارہے گا۔

#### الثدكا دروازه بإربار ككثكهثاؤ

دنیا کے دوسرے تعلقات کا تو نیرحال ہے کہ اگرتمہاراکسی سے تعلق ہو جائے اورتم اس کو بار بار یکارہ، بار باراس کے گھر جا کراس کے دروازے پر دستک دو، تو وہ ایک مرتبه برداشت کرلےگا، دومرتبه برداشت کرلےگا، تین مرتبه برداشت کرلے گا، چوتھی مرتبدد ستک دینے پر پٹائی کرےگا، یا مثلاً آپ نے کسی کوایک مرتبہ ٹیلیفون کیا بھوڑی دیر بعد دوبارہ ٹیلیفون کیا ،تو وہ اس سے ناراض اور غصبہ ہوجائے گا ک باربار مجھےفون پر پریشان کررہاہے۔لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھ سے جتنی مرتبہ چاہو، تعلق قائم کرلو، اور جس وقت چاہو، جس کمجے چاہو، جس کام کے لئے چاہو تعلق قائم کرلو،میرے پاس آ جاؤ،میرا دروازہ کھنکھٹاؤ،اور مجھ سے تعلق قائم كرنے كے لئے سونچ آن كرتے رہو۔ بيادعيه ما نوره دراصل اللہ تعالى كے ساتھ ہاراتعلق جوڑ رہی ہیں،ادرجتنی مرتبہ دعا کرو گے،ا تناہی اس تعلق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا،اتن ہی الله تعالی سے محبت بوسے گی،للذا بدادعیه ما ثوره معمولی چیز نہیں ،ان کوخوب یا د کرو،اور برونت ان دعا ؤں کے پڑھنے کی عادت ڈالو۔

# زندگی کے ہرموڑ کے لئے دعائیں موجود ہیں

مسنون دعاؤں کی بے شار کتابیں چھپی ہوئی ہیں،مناجات مقبول ہے، خصن حصین ہے، میں نے بھی ایک رسالہ پُر نوردعا کیں "کے نام سے کھاہے،جس

میں ساری دعا ئیں جمع کر دی ہیں ،ان کتابوں کو پڑھو، اور دیکھو کہ کہاں کہاں حضور میں ساری دعا نمیں جمع کر دی ہیں ،ان کتابوں کو پڑھو، اور دیکھو کہ کہاں کہاں حضور

اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا ئیں مانگی ہیں،اگر کوئی شخص ان دعاؤں کے ایر صنے کی یابندی کر لے تو میں سے ا

جس میں وہ اپنے اللہ سے رجوع نہ کررہا ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا ایک

انایاب طریقه سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے جمیں تلقین فرما دیا۔ محصہ سے تعان محصہ بیرس

زيان بھي ذا کراورتعلق بھي قائم

تجربہ یہ ہے کہ جو محض ان دعاؤں کے پڑھنے کا عادی بن جاتا ہے،اس کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے،البتہ بعد میں ایسا لگتا ہے کہ چونکہ الفاظ یاد ہو

مے ہیں اور پڑھنے کی عادت ہوگئ ہے،اس لئے اس دعا کو پڑھتے وقت معنی اور منہوم کی طرف دھیان نہیں رہتا۔اس وجہ سے بعض لوگ یہ سیجھتے ہیں کہاس طرح

دعا پڑھنے سے کیا فاکدہ؟ آٹو مینک مشین چل پڑی، اور زبان سے خود بخو دالفاظ ادا ہو مجے، حالا نکددل کہیں ہے، اور دماغ کہیں ہے، اس لئے اس طرح دعا پڑھنا ب

فائدہ ہے۔ بی خیال غلط ہے، کیونکہ اس طرح دعا پڑھنا بھی فائدہ سے خالی نہیں، کم

از کم تمہاری زبان تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے، تمہار اایک عضوتو اللہ تعالیٰ کی

یا دہیں لگا ہوا ہے، اس لئے یہ بھی کوئی کم نعت نہیں، لیکن اگر ان دعا ڈل کوان کے

معنی کی طرف دھیان کر کے توجہ سے پڑھو گے تو اس کے نتیجے میں جوفا کدہ ہوگا،اور جوتعلق مع اللہ حاصل ہوگا،وہ عظیم الثان ہے۔بہر حال ، بیادعیہ ما تو رہ کا پڑھنا

کثرت ذکرالله کا دوسراطریقه ہے۔

ہرونت مانگتے رہو

کشرت ذکراللہ کا تیسرا طریقة" کشرت دعا" ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ما مکنے
کی کشرت، کشرت دعا کی اتنی مشق کی جائے کہ ہروفت تمہارا دل اللہ تعالیٰ سے پچھے نہ
نہ پچھے ما مگ رہا ہو، چاہے ، پھرتے ، اٹھتے ، بیٹھتے کام میں لگے ہوئے ما نگتے رہو،
اب سوال یہ ہے کہ ہروفت اللہ تعالیٰ سے کیا چیز ما نگیں؟

انسان حاجتوں کا پتلہ

اگرغور کر کے دیموتو پہ نظر آئے گا کہ انسان حاجوں کا پتلہ ہے، ہر لمحہ اس کوئی نہ کوئی حاجت اور ضرورت ہے، کوئی لمحہ اس کا احتیاج سے خالی نہیں ، مثلا اس وقت ہم یہاں مجد میں بیٹے ہوئے ہیں، بظاہر تو کوئی حاجت نہیں، لیکن بے شار حاجتیں اس وقت بھی ہمار سے ساتھ گلی ہوئی ہیں، مثلا اگر گرمی لگ رہی ہے تو پہنے اور ہوا کی حاجت ہے، اگر مردی نادہ لگ رہی ہے تو سائے کی حاجت ہے، اگر مردی زیادہ لگ رہی حال پر قرار زیادہ لگ رہی ہے تو گر مائش کی حاجت ہے، کیونکہ انسان کو کسی ایک حال پر قرار نہیں ، ذراسی محمد زیادہ ہوجائے تو پریشان ہوجاتا ہے، اگر گرمی زیادہ ہوجائے تو

عاجتیںتم کو پیش آ رہی ہیں ،ان کواللہ تعالیٰ سے ما تکتے رہو۔ اس طرح مانگو

مثلاً اگرگی لگ رہی ہے تو بیہ ویا ابلہ! گری دور فرماد ہے، اگر سردی لگ رہی ہے تو کہو: یا اللہ! بیسردی دور فرماد ہے، کی آدی کی تلاش ہے، دعا کروکہ:

یا اللہ! فلاں آدی سے ملاقات ہو جائے، کہیں جانا ہے، اور بس کے انتظار میں اسٹاپ پر کھڑے ہو، کہو: یا اللہ! آسانی سے بس مل جائے، کیسی کی تلاش ہے، کہو: یا اللہ! آسانی سے بسواری میں بیٹے گئے، کہو: یا اللہ! سیسل کھلامل یا اللہ! آسانی سے بیس مل جائے، کہو: یا اللہ! سیسل کھلامل جائے، یا اللہ! فریقک جام نہ ہو۔ لہذا جو حاجت جس وقت پیش آرہی ہے، اس وقت وہ حاجت اللہ تعالی سے ما تکتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہار سے جوتے کا تمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ما تکو۔

فرمایا کہ اگر تمہار سے جوتے کا تمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ما تکو۔

پیشنی طور پر حاصل ہونے والی چیز بھی اللہ سے ما تکو۔

پیشنی طور پر حاصل ہونے والی چیز بھی اللہ سے ما تکو۔

ایک اور باریک بات جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ، وہ یہ کہ جو چیز آ تکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ یہ چیز یقنی طور پرابھی مجھے حاصل ہونے والی ہے ، وہ بھی اللہ سے مانکو مثلاً آپ روزہ افطار کرنے بیٹے ، سامنے دستر خوان پر افطاری کاسامان موجود ہے ، اب بظاہر یہ بات یقنی ہے کہ ہاتھ بڑھا کر افطار نی کمالیں گے ۔ جھزت عکیم الامت قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی اللہ سے مانکوکہ: یااللہ! مجھے مے الامت قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی عطا فرماد یجے ، اور اس چیز کی لذت مجھے عطا فرماد یجے ، اور اس کے ذریعے فرماد سے انکوکہ: یااللہ! مجھے طافت اور صحت عطافر ماد یجے ، اور اس کے ذریعے فرماد سے ، اور اس کے ذریعے

مجھے بدہضمی نہ ہو،میرا پیٹ خراب نہ ہو، بلکہ صحت و عافیت کے ساتھ مجھے کھلا دیجئے۔

# اعلیٰ درجہ کا" تو کل" ہیہ

اللہ تعالی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بجیب علوم عطافر مائے تھے،
انسان کی عقل جیران رہ جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ جہاں آ دی کے سامنے اسباب
موجود نہیں ہیں، اگر اس جگہ پر" توکل" کیا تو یہ کوئی بردی بات نہیں، کیونکہ وہاں
اسباب موجود ہی نہیں، اور ' توکل' کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ ' توکل' کا عرہ تو
اسباب موجود ہی نہیں، اور ' توکل' کے بغیر کوئی چارہ ہی ہیں نے مثال دی کہ کھانا
اس جگہ پر ہے جہاں اسباب سونیصد موجود ہیں، جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ کھانا
سامنے موجود ہے، کھانے کے لئے صرف ہاتھے بردھانے کی دیر ہے، اس موقع پر
اس عند اسباب پر نہ ہو، بلکہ اس وقت بھی نظر مسبب الاسباب پر ہو، اور اس
کھاسکتا ہوں اور نہ ہی اس کھانے سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، یہ" توکل" اعلی در ہے کا
کھاسکتا ہوں اور نہ ہی اس کھانے سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، یہ" توکل" اعلی در ہے کا
ہے، کیونکہ سوفیصد اسباب موجود ہونے کے باوجود نگاہ ان اسباب کی طرف نہیں
ہے۔ اس ' توکل' کی بھی مشق کرنی چاہئے۔

اسباب کی موجودگی مین توکل " کی ضرورت کیوں؟

تمام اسباب موجود ہونے کے موقع پر" توکل" کی ضرورت اس لئے ہے کہ بے ثار دا قعات ایسے ہوئے ہیں کہ سوفیصد اسباب موجود ہونے کے باوجود اور کھانا سامنے ہونے کے باوجود وہ کھانا منہ تک نہیں پہنچ سکا، مثلاً میہ کہ عین اس وقت کسی بیاری کا حملہ ہوگیا، فالح ہوگیا، موت واقع ہوگئ، بے ہوشی طاری ہوگئ، تو اب وہ کھانا تو سامنے موجود ہے، لیکن کھانے کی تو فیق نہیں ہوئی۔

#### کھاناالگ نعمت، کھلاناالگ نعمت

کھانے کے بعد جود عاحضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فر مائی ہے، اس كى ايك روايت من بيالفاظ بن : ألْ حَسْدُ لِللَّهِ الَّذِي رَزَقَنَا وَ اطْعَمَنَا وَ سَفَ أَنَا وَ حَعَلَنَا مِن المُسْلِمِينَ "مير عوالد ما جدرهمة الله علية فرما ياكرت تے کہاس میں دوالفاظ الگ الگ ارشاد فرمائے ہیں ، ایک ' دَرَفَ اَ ' اور دوسرا "أَطُعَمَنَا" "لِين الله تعالى كاشكر ب جس في بميس غذاعطا فرما كي بميس رزق دیا، اور جمیں کھلایا۔ اس سے معلوم ہوا کدرز ق دینا الگ نعت ہے اور رزق کھلاتا الگ نعت ہے، کیونکہ یہ بھی ہوسکتا تھا کہ رزق کی نعت تو موجو دہوتی ، کیکن معدہ خراب ہوتا، بربضى مور بى موتى، تواس صورت ميں 'رزَ فَسنسا'' تو ہے، كين '' أَطُعَ مَنَا''نہیں ہے، کیونکہ کھلانے کی نعت حاصل نہیں ہوئی۔ایسے واقعات زندگی میں بہت پیش آتے ہیں کہ چیز تو موجود ہے، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا کتے۔ بیموقع اللہ تعالی پر" تو کل" اور مجروسا کرنے کا ہے کہ اے اللہ! آپ کی مثبت براس سے فائدہ اٹھانا موقوف ہے،آپ کی مثبت ہوگی تو میں اس سے فائده اشاؤن گا،آپ کې مشيت نېين ہوگي تو فائده نېين اٹھاسکون گا،لېذامين آپ ہے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ چیز کھلا بھی دیجئے ،اور اس کا نفع بھی

#### ما نگنے سے محبوب بن جا ؤگے

بہر حال ،انسان حاجوں کا پتلا ہے، جوبھی حاجت پیش آئے وہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے سامنے پیش کرے۔اور دعا کی قبولیت کے جواوقات ہیں ،نمازوں کے بعداور دوسرے اوقات میں ،ان اوقات میں ذراا ہتمام کے ساتھ ہاتھا تھا کر دعا ما نگ او۔ دنیا کے اعدرتو بیدمعاملہ ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی تخی داتا ہو، اگرتم اس کے یاں جاکرایک مرتبہ مانگوگے، دیدے گا، دوسری مرتبہ بھی دیدے گا، تیسری مرتبہ بھی دیدے گا،اس کے بعد مانگو کے تو اس شخص کوتمہارے چیرے سے نفرت ہو جائے گی کہ بیخص اب ما نگنے کے لئے پھرآ گیا ہے۔لیکن اللہ جل شانہ کا معاملہ اس ك بالكل بعس ب، توبياصول بك، من لم يسئل الله يغضب عليه "الينى جو خص الله سے نہیں مانکتا ، اللہ تعالی اس سے ناراض ہوتے ہیں ، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم سے جب حابو، مانگو، جتنا جا ہو، مانگو، جتنی مرشیہ جا ہو، مانگو، اور تم جتنا زیادہ مانگو گے ،اتنا ہی تم ہمارے پہاں محبوب ہو گے ،اگر نہیں مانگو گے تو ہم ناراض ہوں گے کہتم نے کیوں نہیں ما نگا۔ لہذا ہرونت اللہ تعالیٰ سے ما تکتے رہو، منگتے سے رہو، بیابیادربارہے تواس دربارے فائدہ اٹھاؤ،اور مانگو،اور دعا کرو۔اس دعا ک کثرت کا فائدہ بیہور ہاہے کہ اس کے نتیج میں اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہور ہاہے،اور کثرت ذکر کا فائدہ حاصل ہور ہاہے۔

عجيب وغريب دعا

بہر حال، کثرت ذکر کے تین طریقے ہوئے ،ایک بیر کدان چار اعمال کا

اہتمام کرنا (جن کا بیان گذشتہ مجلس میں تنصیل سے ہوچکا) دوسرے مید کہ ادھیہ ما تورہ پڑھنے کا اہتمام کرنا، تیسرے مید کہ دعا کی کثرت کرنا۔ یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دعا تیس کرلیس ،اور دنیا وآخرت کی کوئی حاجت نہیں چھوڑی تو آخر میں پھرایک عجیب وغریب دعا فرمائی، وہ میدکہ:

أَيُّ سَاعَبُ إِ اَوَامَةً مِنُ اَهُلِ الْبَرِّوَ الْبَحْرِ تَقَبَّلُتَ دَعُوتَهُمُ ، فَإِنَّا نَسُعُلُكَ دَعُوتَهُمُ ، فَإِنَّا نَسُعُلُكَ اَنْ تُشْرِكُنَا فِي صَالِحٍ مَا يَّدُعُونَكَ فِيهِ ، وَاَن تُشُرِكُهُ مُ فِي صَالِحٍ مَا يَدُعُونَكَ فِيهِ وَاَن تُعَافِينَا وَإِيَّاهُمُ وَاَن تَعَاوَزَ عَنَّا وَ عَنهُمُ .

یدائی عجیب دعا ہے کہ کسی دوسرے انسان کے تصور میں بھی بیدالفاظ نہیں آ کے نہ فرمایا کہ اے اللہ! خطکی اور سمندر میں آپ کے کسی بندے نے اور کسی بندی نے ساری زندگی میں جو بھی دعا ما تھی ہو، اے اللہ! ہمیں بھی اس دعا میں شامل کر لیجئے ، اور اُن کی مغفرت فرماد ہجئے ، اور اُن کی مغفرت فرماد ہجئے ، اور اُن کی مغفرت فرماد ہجئے ۔ اور امادی بھی مغفرت فرماد ہجئے ۔

ول ول میں ما تگ لو

اور صرف زبان سے نہیں، بلکہ دل دل میں ذکر کرتے رہو، حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمد للہ بہمی اس سے تخلف نہیں ہوتا کہ ایک مخص آیا، اور اس نے کہا کہ حضرت! ایک مسلہ بوچھنا ہے، اسی وقت فور آ اللہ تعالیٰ سے بید عا کرلیتا ہوں کہ یااللہ! بیخض پیتنہیں کیا سوال کرے گا،اس کا سیح جواب میرے دل میں ڈال دیجئے ،اس طرح دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم ہے۔ لہذا جو آدی ماضی پر استعفار کر رہا ہے ، حال میں صبر کر رہا ہے ،اور مستقبل کے لئے استعاذہ کر رہا ہے ،اور مختلف مراحل زندگی میں ادعیہ ما ثورہ کا پابند ہے ، اور اس کا دل ہر وفت اللہ تعالیٰ سے پھے نہ کچھ ما نگ رہا ہے ،اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضرور قائم ہوجائے گا،لہذا کر ت ذکر اللہ ،اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

#### ان تسبيجات كامعمول بنالو

پر مارے بررگول نے یہ بھی فرمادیا کہ چوہیں گھنٹول میں سے تھوڑا وقت الیا مخصوص کرلوجس میں ذکری مقصود ہو، اور بہتریہ ہے کہ فجر سے پہلے کا وقت یا فجر کے بعد کا متصل وقت اس کے لئے مخصوص کرلو، لیکن اگر اس وقت عذر ہوتو دوسر سے اوقات میں کوئی وقت ذکر کے لئے مخصوص کرلو، اور اس وقت میں کیسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، تلاوت کرو، تبیجات پڑھو، مثلاً شبئحان الله وَ بِحَمُدِه سُبُحان اللهِ الْعَظِیم "ایک تبیج" سُبُحان اللهِ وَ الْحَمُدُ لِلْهِ وَ لَا الله وَ الله الله وَ الله الحبُرُ "کی ایک تبیج اور استعفاری ایک تبیج ، دروو شریف کی ایک تبیج ، اور لاَحوُل وَلا فُوَّةَ اللهِ بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَ حَدَةً لَا شَرِيْكَ اللهِ اللهُ ال

وقت نہیں تو ایک تہائی تیج کامعمول بنالو، اور ۳۳ - ۳۳ مرتبہ تمام اذکار پڑھ لیا کرو، اور
لیکن جب ذکر کے لئے وقت مقرر کر لوتو پھراس وقت کوای کام میں ضرف کرو، اور
پہلے بید کھو کہ میں چوہیں گھنٹے میں سے کتنا وقت اس کام کے لئے نگال سکتا ہوں،
پہلے بید کیھو کہ میں چوہیں گھنٹے میں سے کتنا وقت اس کام کے لئے نگال سکتا ہوں،
پھرائی کے حساب سے معمولات مقرر کر لو، چاہے آ دھا گھنٹہ ہو یا پندرہ منٹ ہوں،
یادس منٹ ہوں، لیکن پھراس کی پابندی کرو، اور اس وقت کے اعتبار سے اذکار کی
تعداد میں کی کرلو، اگراس وقت میں سوکی تعداد پوری نہیں ہوتی تو ۲۲ کی تعداد پوری

پابندی والاعمل ببندیدہ ہے

نہیں ہوتی تواا کی تعدادمقرر کرلو

لیکن جومقرر کرو پھراس کی پابندی بھی کرو،ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا کہ

قلیل تدوم علیه ارجی من کثیر مملول

یعنی وه تھوڑا ساعمل جس پرتم مداومت کرو،اس میں اللہ تعالی یہاں اجر وقواب اور قبولیت کی زیادہ امید ہے بنسبت اس کثیر عمل کے جس کو آج کیا اور کل چھوڑ دیا،ایک اور حدیث شریف میں حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:
حیور العمل مادیم علیہ و ان قلّ

لینی بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جائے اگر چہ وہ تھوڑا ہو ا مداومت کے اندر برکت ہوتی ہے، اس لئے بہتریہ ہے کہ اذکار کا وقت بھی مقرر ہو، اور جگہ بھی مقرر ہو، اور تعداد بھی مقرر ہو، کیونکہ ایک جگہ پر بیٹے کر جب آدی ذکر کرتا ہے تو اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ آدی چلتے بھرتے ذکر کر ہے، جگہ اور وقت مقرر کرنے میں زیادہ فائدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس ذکر کے نتیج میں اللہ تعالیٰ اس زمان و مکان کوذکر اللہ کے نور سے منور کردیتے ہیں۔ کا سُنات کی ہر چیز کا ذکر کرنا

يہ جوقر آن كريم ميں ہےكه:

اِنَّاسَخُونَا الْحِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (سورة ص: ١٨)

لیعنی جب حضرت واؤدعلیه السلام ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی

ذکر کرتے تھے، اور پرندے بھی ذکر کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انعام
کے طور پر ذکر فر مایا کہ حضرت واؤدعلیہ السلام پر ہمارایہ انعام تھا جب وہ ذکر کرتے
تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی ذکر و تیج کیا کرتے تھے۔

ذکر میں دلجمعی پیدا ہوتی ہے

ذکر میں دلجمعی پیدا ہوتی ہے

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ ذکر و تیج کرتے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام پر کیا احسان اور انعام ہوا؟ اگر وہ تیج کررہے ہیں تو کرنے دو، ان کا حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا تعلق؟ حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ پہاڑوں کا ذکر کرنا حضرت داؤد علیہ السلام پر انعام اس طرح ہے کہ جب ذاکر ذکر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کا کنات کے دوسرے عناصر طرح ہے کہ جب ذاکر ذکر کرتا ہے، اور اس کے داکر میں دلج عی اور لطف زیادہ پیدا

ہوتا ہے۔

ذکر کے وقت پیقصور کیا کرو

ای دجہ سے صوفیاء کرام نے ذکر کا ایک طریقہ ایسا تجویز فرمایا ہے جس میں فرا کر ذکر تے وقت ریت تصور کرتا ہے کہ میر فرا کرذکر تے وقت ریت تصور کرتا ہے کہ میرے ساتھ پوری کا نئات ذکر کر رہا ہے، یہ چاند بھی ذکر کر رہا ہے، یہ سورج بھی ذکر کر رہا ہے، یہ آسان بھی ذکر کر رہا ہے، یہ پہاڑ وغیرہ سب میرے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، اس تصور کا بڑاعظیم فائدہ خود ذاکر کو

محسوس موتا ہے۔اس وجہ سے جب آ دی ذکر کے لئے کوئی جگہ اور ونت مقرر کر لیتا

ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر ہے اس جگہ اور وقت کومنور فرمادیتے ہیں، اور اب وہ وقت اور جگہ ہی ، اور اس کے نتیجے ہیں ا

ایک دوسرے کے ذکر کی برکت کا انعکاس ایک دوسرے پر ہوتا ہے،اس لئے ایک

جگداورایک ونت مقرر کرکے ذکر کرنے میں زیادہ فائدہ ہے، اگر چرتھوڑی دیر کے لئے کرو، مگر یابندی سے کرو۔

فلاصد

بہرحال، کشرت ذکر کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت مقرر کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اگر ریکا م کرلیا تو انشاء اللہ کشرت ذکر کامقصود حاصل ہوگا، اور اس کے نتیج میں اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت پیدا ہوگا، اور تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ جھے اور آپ سب کو بھی اس کی تو فیق عطا فر مائے، آمین۔

وَلَجِرُ وَمُورَانَا لَهِ (لَا عَسْرُ لِلْهِ رَبِّ (لَعْلَيْنِي





مقام خطاب : جامع مجددار العلوم كرافي

وتت خطاب : بعدنما زظهر، رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر ۲

مجلس نمبر : ۸۶

## بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# الله كي نعمتون كامرا قبه كري

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَ الصَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ أَحْمَعِينَ وَعَلَى كُلِّ مَنُ تَبِعَهُمُ بِإِحْسَانِ إلى يَوْمِ الدِّيْنِ \_أَمَّا بَعُدُ!

تمبيد

پچیلے کئی روز سے حضرت والا کے ایک ملفوظ کا بیان چل رہا ہے،جس کا موضوع یہ ہے کہ دین پر چلنے کا جب کوئی شخص ارادہ کر سے تواس کے لئے اس کو پچھ محنت کرنی پڑتی ہے،اس' معنت'' کو حضرات صوفیاء کرام' 'مجاہدہ' اور' ریاضت' کہتے ہیں،لیکن ان تمام مجاہدات اور ریاضتوں کا جواصل مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم ہوجائے ،اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ساجاتی ، جب بیتحل قائم اور مضبوط ہوجاتا ہے،اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ساجاتی ہوجائے ،جب بیتو پھر دین کے تمام احکام پڑل آسان ہوجاتا ہے۔ کیونکہ'' محبت' کے نتیج میں ہے تو پھر دین کے تمام احکام پڑل آسان ہوجاتا ہے۔ کیونکہ' محبت' کے نتیج میں مشکل سے مشکل کا م بھی آسان ہوجاتے ہیں،الہذا اصل چز یہ ہے کہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت مطلوب در جے میں پیدا ہوجائے ،اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس مطلوب

در ہے میں تعلق قائم ہوجائے ، جب یہ چیز حاصل ہوجاتی ہے تو باقی سارے کا م خود بخو دہوتے رہتے ہیں۔

ابیو یوں کے درمیان مساوات

حضرت والا فر مارہے ہیں کہ ویسے تو محبت غیر اختیاری چیز ہے، کی سے محبت نیادہ ہے ، اور دوسرے سے محبت زیادہ ہے ، اور دوسرے سے محبت کم ہے، چنانچہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے از واج مطہرات کے درمیان ہرطرح سے مثالی مساوات قائم فرمائی ، اور ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک فرمایا، کیکن اس سب کے باوجود آپ نے بیدعا فرمائی کہ:

اللّٰهُمَّ هذَا فَسُمِی فِهُمَا اَمُلِكُ ، وَ لَا تَلْمُنِی فِهُمَا لَا اَمُلِكُ
اے الله! جوہل نے تقییم کیا ہے وہ اپنے اختیاری معاملات میں تقییم کیا ہے
کہ جتنے چیے ایک بیوی کو دئے ، اتنے ہی چیے دوسری بیویوں کو دئے ، جیسا کھانا
ایک بیوی کو دیا ، ویسا ہی کھانا دوسری بیویوں کو دیا ، چیسے کیڑے ایک بیوی کو دئے ،
ویسے ہی کیڑے دوسری بیویوں کو دئے ، جیسا برتا دَایک بیوی کے ساتھ کیا ، ویسا ہی
برتا وَدوسری بیویوں کے ساتھ کیا ، البندا اختیاری معاملات میں تو میں نے "عدل"
اور مساوات کی کوشش کرلی میکن بعض چیزیں ایسی جیں جو میرے اختیار میں نہیں
اور مساوات کی کوشش کرلی میکن بعض چیزیں ایسی جیں جو میرے اختیار میں نہیں

ہیں،اےاللہ!ان غیراختیاری چیزوں پر مجھے موَاخذہ مت فرما ہے گا۔ محبت اختیار میں نہیں

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز آپ کے اختیار میں نہیں تھی؟ حضرات علاء

کرام نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ وہ"مجت" ہے کہ بیا ختیار میں نہیں کہ تمام از واج مطہرات یہ محبت بھی برابر ہو، بلکہ محبت کی سے زیادہ ہے،اور کسی ہے کم ہے۔ یہ چیزانسان کے اختیارے باہرہے، انسان وہ پیانہ کہاں ہے لائے ،جس سے وہ یہ تایے کہ میں جتنی محبت اس سے کرتا ہوں، دوسرے سے بھی اتن محبت كرول اس معلوم مواكر محبة "انسان كاختيار مين بين ،اور جب اختيار میں نہیں تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بیمبت کس طرح قائم ہو؟اس کے جواب میں حضرت والا فرمارہے ہیں کہ ایر چہ 'محبت' اختیار میں نہیں، کیکن اس کے "اسباب" اختیار میں ہیں، جب ان اسباب کواختیار کرو گے تو وہ''مخبت' ول میں پیدا ہوگی،اس ملفوظ میں حضرت والا ان" اسباب" کو بیان فرمارہے ہیں،ان میں ے پہلاسب یہ بیان فرمایا که 'کثرت ذکراللہ' ، جتنا انسان اللہ تعالی کا ذکر کرے گا اتی بی الله تعالی کی محبت اس کے دل میں پیدا موگ ، اور " کشرت ذکر الله " کے پچھ طریقے میں نے بتائے تھے کہ ادعیہ ما نورہ کا اہتمام کرے، اور دعا کی کثرت کرے،اور ہر چیز اللہ تعالیٰ ہے مائے ،اورتھوڑ اسا وقت مخصوص کر کے اس میں اللہ تعالی کے ذکر کا اہتمام کرے ان سب کا بیان تفصیل ہے ہو گیا۔

الله کے انعامات اور اپنے برتا و کوسو چنا

آگے حضرت والا' محبت' پیدا ہونے کا دوسرا'' سبب' بیان فرمار ہے ہیں، چنانچے فرمایا که' اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اور اپنے برتا و کوسوچنا'' اس میں حضرت والانے دوچیزیں بیان فرمائیں، ایک بیری اللہ تعالیٰ کے انعامات کوسوچنا، دوسری یہ کہ پھراپنے برتاؤ کو سوچنا، ان دونوں چیز وں کو سوچنا اللہ تعالیٰ کی'' محبت'' پیدا

کرنے کے لئے اور اللہ تعالیٰ ہے تعلق مضبوط کرنے کے لئے بڑا اکسیر ہے، ہر

وقت ہم پر اللہ تعالیٰ کی جونعتیں مبذول ہیں، ہر وقت نعتوں کی جو بارش برس رہی

ہے، اس کا دھیان کرو، اس کو سوچو، ان نعتوں کا'' مراقبہ''کرو،''مراقبہ''اور
''دھیان' کرنے ہے بچھ میں آئے گا، اس کے بغیر سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔

نعمتوں کا مراقبہ اور دھیان کرو

انسان صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں پکل رہا ہے، ہر ہر فر دبشر پر ہرآن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہور ہی ہے، کین اس طرف دھیان اور خیال بھی نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہے، اس کے نتیجے میں انسان غفلت کا شکار رہتا ہے، لیکن جب انسان اہتمام اور ذھیان کے ساتھ ان نعمتوں کی طرف توجہ کرتا ہے تو پھران نعمتوں کا استحضار ہوجا تا ہے، اور ان کی طرف ناگا ہے کہ اور ان کی طرف ناگا ہے کہ اور اس بات کا حساس ہونے لگتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیں، جو نجھے ہرونت ہرآن حاصل ہیں۔

الله والول کی صحبت سے دھیان اور استحضار حاصل ہوتا ہے یدھیان اوراحیاس اور استحضار اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے، جب تک اللہ والے کی صحبت نفیب نہیں تھی تو اس وقت تو غفلت میں وقت گزرر ہاتھا، اس وقت اس طرف دھیان ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا تعتیں میری طرف مبذول ہیں، بلکہ ہروتت کسی نہیں مصیبت کو لے کرروتا ہی رہتا تھا، ذراس کوئی تکلیف آگئی ، ذراس پریشانی آگئی تو بس اس کو لئے

ہیشا ہے، اس کو لے کررور ہا ہے۔ لیکن جب اللہ جل شانہ کی اللہ والے کے ساتھ

تعلق قائم فرماویتے ہیں ، اور انسان کی اللہ والے کا دامن پکڑ لیتا ہے تو پھریہ نہم اور

سمجھ آتی ہے کہ اربے تو کس ذراس مصیبت کو لے کر بیٹھا تھا، تیرے او پر تو صبح سے

لے کرشام تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش برس رہی ہے۔

# قر آن کریم میں تد براورتفکر کی دعوت

اور قرآن کریم بھی مہیں یمی وعوت دے رہاہے کہ ذراسو چا کرو، ذراغورو فکرکیا کرو، جگہ جگہ قرآن کریم میں تدبراور تفکر کا تھم دیا گیا ہے، اب لوگ اس تدبر اورتفكر كاغلط مطلب مجمع بيشے، چنانچية ج كل لوگ يه كہتے ہيں كه قرآن كريم باربار تدبراور تفكركي دعوت دے رہا ہے،اس كامطلب بيك سائنس اور شيكنالوجي ميں خوب ترقی کرو، په مطلب درست نہیں۔ ویسے تو سائنس اور ٹیکنا لوجی میں ترقی کرنا کوئی بری بات نہیں ، بلکہ جائز اور متحب ہے، اور یعض حالات میں واجب ہے۔ لکین قرآن کریم نے جس تد ہراورتظر کی دعوت دی ہے،اس کا پیمطلب نہیں، بلکہ قرآن کریم کے تد براورتفکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی نعتوں کا ،اوراس کی تخلیق کی حکمتوں کا،اوراس کی قدرت کاملہ کا،اور کی حکمت بالغہ کا انسان دھیان کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لئے بیدار ہوتے تو آسان کی طرف نگاہ اٹھاتے ،اور بیآیت کریمہ تلاوت

إِنَّ فِنَى خَلَقِ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَاحْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِى الْاَلْبَابِ 0 الَّذِيْنَ يَنَ ذُكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَ قُعُودًا وَّ عَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَ قُعُودًا وَّ عَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى حَلَقِ السَّمُواتِ وَالْإِرْضِ

العنی ان آسانوں کی تخلیق میں ، اور زمینوں کی تخلیق میں ، اور دن رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں ، عقل والے کون لوگ ہیں ؟ اس کی تفصیل آگے اللہ تعالی نے خود فر ماد ی کہ عقل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں ، اور لیٹنے کی حالت میں ، اور وہ لوگ ہیں ، اور لیٹنے کی حالت میں ، اور وہ لوگ ہیں ، اور لیٹنے کی حالت میں ، اور وہ لوگ ہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! آپ نے ہی آسان ، وہین ، بیستارے اور کا نتات کی تمام اشیاء بے فائدہ پیدائہیں کیں ، بلکہ ہمارے فائدے کے لئے اور ہماری مصلحت کے لئے پیدا فرمائی ہیں ، ان میں سے ہر چیز مائ ہیں ، ان میں سے ہر چیز ہمارے کے اور ہماری مصلحت کے لئے بیدا فرمائی ہیں ، ان میں ہی نعتیں عطا ہمارے لئے ایک نعت ہے ، اے اللہ! جب آپ نے اس دنیا میں ہمیں یہ تعتیں عطا فرمائی ہیں تو اے پروردگار! ہمیں اپنی دحمت سے جہنم کے عذا ب سے بھی نجات عطا فرمائی ہیں تو اے پروردگار! ہمیں اپنی دحمت سے جہنم کے عذا ب سے بھی نجات عطا فرمائی ہیں تو اے پروردگار! ہمیں اپنی دحمت سے جہنم کے عذا ب سے بھی نجات عطا فرمائی میں تو اے پروردگار! ہمیں اپنی دحمت سے جہنم کے عذا ب سے بھی نجات عطا فرمائی ہیں تو اے پروردگار! ہمیں اپنی دحمت سے جہنم کے عذا ب سے بھی نجات عطا فرمائی ہیں تو اے پروردگار! ہمیں اپنی دحمت سے جہنم کے عذا ب سے بھی نجات عطا فرمائی ہیں تو اے پروردگار! ہمیں اپنی دحمت سے جہنم کے عذا ب سے بھی نجات عطا فرمائی ہیں تو اے پروردگار! ہمیں اپنی دحمت سے جہنم کے عذا ب سے بھی نجات عطا فرمائی میں تو ایک کی تھی اسے ہمیں اپنی دحمت سے جہنم کے عذا ب سے بھی نجات ہمیں اپنی دحمت سے جہنم کے عذا ب سے بھی نجات عطا فرمائی ہیں تو ایک کی میں اپنی دحمت سے جہنم کے عذا ب سے بھی نجات کی دوردگار! ہمیں اپنی دحمت سے جہنم کے عذا ب سے بھی نجات کی دوردگار! ہمیں اپنی دحمت سے جہنم کے عذا ب سے بھی نجات کی دوردگار! ہمیں اپنی دوردگار! ہمیں اپنی دھیں اپنی دوردگار! ہمیں دوردگار! ہمیں اپنی دوردگار! ہمیں دوردگار! ہمیں دوردگار! ہمیں دو

بيزمين ميرك لئے، بيآسان ميرك لئے

میرے والد ما جدحضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه کی ایک نظم ہے،اس میں وہ فرماتے ہیں کہ:

یزمی میرے لئے، یہ اس میرے لئے

#### چل رہا ہے دیرہے بیکارواں میرے لئے

یدسب کاروال الله تعالی نے میرے لئے پیدا فرمایا ہے، یعنی میری مصلحت کے لئے ، میرے فاکدے کا کہ بیسورج کے لئے ، میرے فاکدے کا کہ بیسورج

تمہاری خدمت کردہاہے، یہ چاند تمہاری خدمت کردہاہے، یہ ستارے تمہاری خدمت کردہا ہے، یہ ستارے تمہاری خدمت کردہی ہیں، یہ سندر، یہ دریا، یہ

بہاڑ، یہجنگل، غرض ہر چیز تمہارے لئے ہی اللہ تعالی نے پیدا کی ہے، چنانچ فرمایا:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَا فِي الْأَرْضِ خَمِيعًا

لین جو کھاس نے زمین میں پیدا کیا ہے، وہ تہارے لئے پیدا کیا ہے۔

# بيسورج مير ب لئے ہے

روزانہ سے کو وقت سورج نکائے ہادرائی کرنیں پھیلاتا ہے،اوردھوپ ڈالٹا ہے،اورشام کوغروب ہوتا ہے، یہ سب کیوں؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہا ہے انسان! یہ سورج جواتی بری مخلوق ہے، یہ میں نے تیرے لئے پیدا کی ہے، تاکہ مختب روشی حاصل ہو، اور اس کی روشی میں تو اپنی زندگی کے مقاصد پورے کرے، اور اس سورج کو استے فاصلے پر رکھا کہاس کا فائدہ تو حمہیں حاصل ہو جائے، لیکن اس کے نقصان ہے تم محفوظ رہو۔ پھراس سورج کی کرنوں میں مفید اجزاء بھی ہیں، اور مفراجزاء بھی ہیں، اب مفراجزاء سے انسان کو بچانے کے لئے اللہ تعالی نے پوری دنیا کے اردگردایک ' چھانی' نگادی ہے، جس کوآج کل

"اوزون" ozone کہا جا تا ہے، یہ چھلنی بڑی مہین اور لطیف ہے، اس چھلنی سے

سورج کی کرنیں چھن کر اس کے صرف مفید اجزاء انسان تک پہنچتے ہیں، اور معز اجزاء روک دیۓ جاتے ہیں، آج کے دور میں مدتوں کے بعد، صدیوں کے بعدیہ ''اوزون'' دریافت ہوا، ورنہ انسان کو پیہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسان کی پیدائش کے وقت ہی وہ چھلی لگادی تھی، ہمیں کچھ پیہ نہیں کہ ہمارے فائدے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا نئات میں کیا کچھ نظام مقرر فر مار کھا ہے، ایک ایک چیز کی ماہیت اور حقیقت پر غور کرو گے تو بینظر آئے گا کہ صرف ایک چیز کے اندراللہ تعالیٰ کی لاکھوں نعتیں موجود ہیں۔

#### اییے جسم کے اندرغور کرلو

یہ و '' آفاق'' کی باتیں ہیں،ارے تم جسم پرغور کرلو، سرے لے کر پاؤں

تک،اور بال سے لے کر ناخن تک، تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی

قدرت کا ملہ،اس کی حکمت بالغہ،اس کی رحت واسعہ کا کرشمہ ہے، تمہیں تو بھی پہنہ

نہیں کہ تمہارے جسم میں کیا ہور ہا ہے، آج تک تم اپنے جسم کو بھی پوری طرح

دریافت نہیں کر سکے، تمہارے جسم کا کون ساحصہ کیا عمل کر رہا ہے؟ جب سے انسان

نے سوچنا شروع کیا،اس وقت سے لے کر آج تک اپنے وجودی تحقیق میں مصروف

ہے، چنا نچہ طب اور میڈیکل سائنس کا شعبہ ای تحقیق میں مصروف ہے کہ اس چھ

فٹ کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے کیا کارخانہ لگا رکھا ہے، لیکن آج تک یہ کارخانہ کی

طور پر دریافت نہیں ہوسکا،اور جو پچھ دریافت ہوا،اس سے پہتہ چلا کہ یہ بجیب و

خریب کارخانہ ہے، دنیا کا کوئی کارخانہ، کوئی فیکٹری، کوئی مِل ایسی مجیب وغریب

نہیں ہے، جیسے انسان کے جسم کی فیکٹری ہے، جواللہ تعالی نے بنائی ہے، انسان اس فیکٹری کو ادھر سے اُدھر لئے بھرر ہاہے، اس کو استعال کرر ہاہے، اس کے ایک ایک

عضوے فائدوا تھار ہاہے،لیکن خوداس کو پیتنبیں کراندر کیا ہور ہاہے۔

بھوک کب لگتی ہے؟

انسان یہ بچھ رہا ہے کہ بچھے بھوک لگ رہی ہے، پھر بھوک مٹانے کے لئے کھانا کھارہا ہے، اس کھانا کھارہا ہے، ذاکقہ اور لذت حاصل کرنے کے لئے کھانا کھارہا ہے، اس بیوتوف کو یہ پیتنہیں کہ اس وقت اس سرکاری مشین کو تیل کی ضرورت ہے، اس کو ایندھن کی ضرورت ہے، یہ تیل کب ختم ہورہا ہے، اور کتنا باقی ہے؟ اس کو جانے

کے لئے کوئی میٹر تو لگا ہوائیں ہے، گاڑی کے اندر تو تم نے میٹر لگا دیا ہے، جس سے پید چل جا تا ہے اس میں پید چل جا تا ہے اس میں

پیٹرول ڈلوادو۔اس جسم کے اندراللہ تعالیٰ نے اتنا مزیدارمیٹرلگا دیا ہے کہ جب اس جسم کو ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو بھوک لگ جاتی ہے،خود بخو د

کھانا کھانے کو دل جا ہتا ہے۔ یہ بیوتوف انسان سیمحدر ہاہے کہ میں بھوک مٹانے کے لئے کھانا کھار ہاہوں۔ کے لئے کھانا کھار ہاہوں۔

· 'ذا كقهُ 'ايك عظيم نعمت

پھر اللہ تعالیٰ نے اس منہ کے اندر ایک ذا نقہ رکھ دیا، تا کہ اس ذا کتے کو حاصل کرنے کے لئے خودانسان کھانے کی طرف مائل ہو،اوراس ذائع کی تسکین ماصل کرنے کے لئے خودانسان کھانے کی طرف مائل ہو،اوراس ذائع کی تسکین

کے لئے کھانا کھائے ،اب بدانسان مجھ رہاہے کہ میں ذائعے کی تسکین کے لئے

کھانا کھار ہاہوں، کین حقیقت میں اس کے جسم کو'' غذا'' کی ضرورت ہوتی ہے، اور
یہ ذا تقد تمہاری چھوٹی ہی زبان میں رکھ دیا، اگر بیہ مزیدار کھانا تم ناک میں رکھ
لو، یا جسم کے کسی اور حصہ میں لگا و تو کیا کوئی ذا تقد محسوس ہوگا؟ کیا بیہ پتہ چلے گا کہ بیہ
کھفا ہے یا میٹھا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کیکن اس چھوٹی ہی زبان میں اللہ تعالی نے ایسے
لعاب بیدا فرمادئے، کہ اس لعاب کے نتیج میں ذا تقد معلوم ہوتا ہے، اور کھانے
میں مزوآتا ہے، اگروہ ذا تقد خراب ہوجائے تو اچھی خاصی میٹھی چیز بھی کڑوی معلوم
ہوتی ہے۔

#### اگریه' ذا کقه' خراب ہوجائے تو

جھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ جھے شاید نزلہ ہوگیا تھا، اس کے نتیج میں ذاکقہ
بالکل رخصت ہوگیا، چنانچہ میں ایک جگہ رخوت میں گیا، کی نے جھے مرچوں والا
قیمہ لاکر دیا، اور اس کے بعد میٹھی کھیر لاکر دی، میں آپ سے بچ کہتا ہوں کہ قیمہ
کھانے میں اور کھیر کھانے میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا تھا، نہم چیں محسوس ہوئیں،
اور نہ مٹھاس محسوس ہوئی، بس و یسے ہی طلق سے اتارلیا۔ عام حالات میں اللہ تعالیٰ
نے اس زبان کے اندر ایسا ذاکقہ رکھ دیا کہ کھانے میں لذت آرہی ہے، مزہ آرہا
ہے، ای ذاکقے کے حصول کی خاطر انسان متنوع اور مختلف قتم کی اشیاء بنارہا ہے،
ایک بڑی مخلوق صرف تمہارے اس ذاکقے کی تسکین کے لئے گئی ہوئی ہے، اور
اشیاء میں چھارہ پیدا کرنے کے لئے گئی ہوئی ہے، اب آدی تو یہ بچھد ہاہے کہ میں
اشیاء میں چھارہ پیدا کرنے کے لئے گئی ہوئی ہے، اب آدی تو یہ بچھد ہاہے کہ میں
جھارے کی تسکین کررہا ہوں، حقیقت میں اس کے نتیج میں اس کے بدن کوغذا الل

ری ہے،اس کے بدن کوایندھن ال رہاہ۔

" معدہ " میں خود کا رمشین لکی ہوئی ہے

اور پھرتم نے تو ذا نقہ حاصل کرنے کی خاطر ہر چیز کومنہ میں ڈال کراس کو

حلق سے اتارلیا،افطار کے وقت دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں،ابھی میشی چیز

کھائی، ابھی کھٹی چیز کھائی، اب مجلکیاں کھالیں، اب پکوڑے کھالئے، اب تھجور

کھالی ،اکم غلّم سب کچھا ندر بھر لیا ،اس کی کوئی فکرنہیں کی کہ اندر کیا ہوگا؟لیکن اللہ

تعالی نے تمہارے جسم کے اندرایک کار خاندلگا دیا ہے، جو ہر ہر چیز کو الگ کررہا ب،اور چھانی کرر ہاہے، یہ میرا بندہ اپنے ذائعے کے حصول کے لئے کسٹم پسٹم

س کھے کھا گیا ہے،اس لئے ہم نے اندرایک خودکارشین لگادی ہے،جو ہر چیزکو

الگ کردی ہے،جس چیز سےخون بنتا جاہئے ،اس سےخون بن رہاہے،جس چیز

ہے جم کوتوانا کی ملنی چاہئے ،اس سے توانائی مل رہی ہے، جو نُصلہ اور بے کار ہے، وہ خارج ہور ہاہے،ایک طرف سے غذا آرہی ہے،اوردوسری طرف سے خارج ہو

ر ہی ہے، ایک ممل نظام قائم ہے، جواللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔

ابغیرطلب کے بیسب کچھو بدیا

اگراس نظام کی ایک کل ذرای دهیلی موجائے تو آدمی بے چین اور پریشان موجاتا ہے،اس کی حالت خراب ہوجاتی ہے،اوراب ڈاکٹروں کے پیچمے پھررہا ہے۔ کیاتم نے الله میال سے کہاتھا کہ ہم کھانا کھا کیں گے تو اس کھانے کے نظام کو

فیک کرد بچئے گا؟ ہارے جم کے اندراییا جگر بنادیجئے گا، ایبا گردہ اوراییا معدہ

بناد یجئے گا، کیاتم نے اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کے بنانے کی فرمائش کی تھی؟ نہیں، بلکہ ای نے محض اپنی رحمت سے اپنے فضل و کمرم سے میسارا کا رخانہ تمہارے لئے بنادیا، ای کومولا نارومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

> مانبودیم و تقاضمه مانبود لطف او ناگفتهء ما می شنود

لیتیٰ نہ ہم موجود تھے،اور نہ ہماری طرف سے کوئی فرمائش اور تقاضا تھا،ای کے کرم نے ہماری وہ بات س لی جو ہم نے کہی نہیں تھی۔ ہماری نہ کہی ہوئی بات س کر ہمارے لئے دیکار خانہ بنادیا۔

در به نکھیں'،عظیم نتمت ہیں

یہ ایسا عجب وغریب کارخانہ ہے کہ دنیا کا کوئی کارخانہ اس کی نظیر نہیں ہے،

نہ اس کی نظیر ال سکتی ہے، اگر کوئی انسان سہ کارخانہ بنانا چاہے تو اربوں کھر بوں میں

بھی سہ کارخانہ نہیں بن سکتا۔ اب جوصا حب نظر ہے وہ ان نعتوں کود کھتا ہے، ان کا

استحضار کرتا ہے، ان کے بارے میں وہ سو جتا ہے کہ یا اللہ! آپ نے ہمیں یہ آ کھ

عطافر مائی ہے کہ جب ہے ہم پیدا ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک

حسین مناظر اس آ کھ سے د کھر ہے ہیں، اور اس آ کھ سے فائدہ اٹھار ہے ہیں، ہمی

تہارے ذھن میں اس کے نعمت ہونے کا خیال آیا؟ بھی تم نے اس نعت کا شکر اوا

کیا؟ اور سے کہایا اللہ! آپ نے بہ آ کھ دی، اس میں بینائی اور روشی عطاکی، ہم نے

شکر نہیں اداکیا، بلکہ غفلت کے عالم میں اس عظیم نعت کو استعال کررہے ہیں، ب

روائی کے عالم میں اس کو استعال کررہے ہیں۔ ہاں! خدانہ کرے بھی یہ بینائی چلی جائے، یااس میں کی واقع ہوجائے، تب پتہ چلے گا کہ یہ کتی بڑی نعمت تھی جوہم سے چھن گئی، لیکن اس وقت لا پروائی سے استعال کررہے ہیں، پھر اس کے استعال میں حلال وحرام سب ایک کررکھا ہے۔ لہذا بھی سوچا کروکہ یہ آ تکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کیا ہمارے بس میں تھا کہ ایک بینائی والی چیز کسی طرح حاصل کر لیتے؟ جب چلی جاتی ہے تو لاکھوں کروڑ وں خرچ کرنے کے بعد بھی واپس نہیں آتی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لئے دو پہرے دار بھا ویے، یہ دو پلیس پہرے دار میں، جب کوئی چیز آ کھی طرف آتی ہے تو یہ پلیس اس کوروک لیتی ہیں، تا کہ براہ راست آ کھی پر ضرب نہ گے، اس لئے کہ یہ آئی تازک ہیں کہ اگر ڈراسی بھی کوئی چیز لگ جائے گئو خراب ہوجا کیں گا، الی نعمت کے بارے میں بیٹھ کرغور کیا کرو، سوچا کرو، اور اس پرشکرادا کیا کرو، سوچا کرو، اور اس پرشکرادا کیا کرو۔

# '' کان''اور''زبان''عظیم نعمتیں ہیں

یہ کان اللہ تعالی کی گئی عظیم نعمت ہے، ان لوگوں ہے اس کی قدر پوچھو جو
سنے کی قوت سے محروم ہیں، یہ زبان اور قوت گویا کی عطافر مائی، اپنے دل کی بات
کہنے کا ذریعہ عطافر مایا، ورنہ تمہارے دل میں جذبات اللہ تے رہتے، اور زبان
سے بچھ نہ کہہ سکتے، اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جن کی زبان پر فالج گر جاتا
ہے، وہ لوگ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، کین
اظہار نہیں کر پاتے ۔ آپ کو یہ نعمت اللہ تعالی نے مفت میں عطافر مار کھی ہے، بہر

عال! سرے لے کریاؤں تک اپنے وجود ہی میں غور کرلو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعتیں عطافر مار کھی ہیں۔

#### رات کوسونے سے پہلے بیمل کرلو

ان نعتوں کا مراقبہ کیا کرو،اس مراقبہ کا متیجہ یہ ہوگا کہ جس ذات نے بیہ انعمتیں عطافرمائی ہیں،اس کی محبت دل میں پیدا ہوگی ۔اس مراقبہ کا بہترین طریقہ جو حفرت والانے بیان فرمایا بیہ ہے کہ رات کوسونے سے پہلے یانچ دس من اس مراقبہ کے لئے مخص کرلو،اوراس مراقبہ میں ان نعمتوں کا دھیان کروجواللہ تعالیٰ نے عطافر مائی ہوئی ہیں،ایک ایک نعت کا دھیان کر کے اس پر اللہ تعالی کاشکراد اکرتے الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ،الالله! آبِ في ميري آكھ ميں صحت اور بينا كي عطا فرماني ب، الله مم لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ، الله الله آب في محص كان عطا فرمائ بين ، اوراس بين شنواكي كى طاقت عطافر ماكى ، السَّهُ مَ لَكَ الْحَمَدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ،ا الله ! آب نے زبان عطافر مائی ، اور اس میں گویائی کی طاقت عطا فرما في وَاللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ السُّكُرُ وَاللَّاللَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ عَلَا فرمائے، جو سی سالم بیں، اور بیکھانے کا کام دےرہے بیں، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ،ا الله! آب ني مجصيه باته عطافرمائ بي، جن كوريع مِن اسِين كام انجام ويتامول ، اللهم لك المحمد ولك السُكر ، احالا! آب ن مجھ يا وَل عطافر ما ، اس ميں چلنے كى طافت عطافر ماكى ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ

وَ لَكَ الشُّكُرُ ،اس طرح الك الك عضوكا تصوركرك اوران كاندر جونعتين الله تعالى خدم عن من الله الله تعالى خدم عن الدور الكرور

گردوپیش کی نعتوں پرشکر

پھراپ اردگرد کے ماحول پرنظر ڈالواور بیہ کو کہ: اے اللہ! آپ نے جھے گھر عطافر مایا، جو عافیت کا گھر ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو گھر کے بغیر زندگی گزار رہیں ہیں، اَللّٰهُ مَّ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الشّٰكُرُ ،اے اللہ! آپ نے آرام دہ بستر عطافر مایا، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الشّٰكُرُ ،اے اللہ! آپ نے بحصے ہوی نے عطافر مانے جو محبت کرنے والے ہیں، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الشّٰكُرُ ،ایک ایک چیزی طرف دھیان لے جاؤ، اور پھران نعمتوں پر اللہ تعالی کا شکرادا کرو۔

پریشانی کے وقت تعمتوں کا استحضار

انسان پرکوئی نہ کوئی تکلیف اور پریشانی بعض اوقات آجاتی ہے، لیکن انسان کا کام بینہیں ان پریشانیوں کو لے کر بیٹھ جائے، اوراس کے بیٹیج میں اللہ تعالیٰ کی نعتوں کو بھو اس کے بیٹیج میں اللہ تعالیٰ کی نعتوں کو بھول جائے، بلکہ مین پریشانی اور میں تکلیف کے وقت بھی اگر غور کرو گے تو اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعتیں اس مصیبت اور تکلیف کے مقابلے میں ہزاروں لا کھوں گنا زیادہ نظر آئیں گی، گرچونکہ انسان بے صبرا ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ای کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور نعتوں کو بھول جاتا ہے۔

#### ميان صاحب پيدائش ولي تھے.

میر بے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاذ ہے، حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ، جو'' میاں صاحب'' کے نام سے مشہور ہتے، بڑے عجب بزرگ ہے، اور بیدائش ولی ہتے، میر بے داداحضرت مولا نامحریلین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دہے میر بے دادافر مایا کرتے ہے کہ یہ بیدائش ولی ہیں، اس لئے کہ یہ بجین سے میر ب پاس پڑھنے کے لئے آیا کرتے ہے، اس وقت سے لئے کہ یہ بجین سے میر ب پاس پڑھنے کے لئے آیا کرتے ہے، اس وقت سے لے کر آج تک بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، جب میں بچوں کو پڑھا رہا ہوتا، کوئی کر آج تک بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، جب میں بچوں کو پڑھا رہا ہوتا، کوئی غلطی موئی مرادت کر لیتا، تو میں وانٹ کر پوچھتا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ سب بیچے فاموش دم بخو د ہوجا تے ، لیکن یہ کھڑ ہے ہوجا تے اور کہتے کہ استاد جی! جج سے یہ فاموش دم بخو د ہوجا تے ، لیکن یہ کھڑ ہے ہوجا تے اور کہتے کہ استاد جی! جج سے یہ فاموش دم بخو د ہوجا تے ، لیکن یہ کھڑ ہے ہوجا تے اور کہتے کہ استاد جی! جج سے یہ فاموش دم بخو د ہوجا تے ، لیکن یہ کھڑ ہے ہوجا نے اور کہتے کہ استاد جی! جج سے یہ فاموش دم بخو د ہوجا تے ، لیکن یہ کھڑ ہے ہوجا تے اور کہتے کہ استاد جی! جج سے یہ فاموش دم بخو د ہوجا تے ، لیکن یہ کھڑ ہے اس پر جھوٹ نہیں آیا۔

## بياري مين شكر كاانداز

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه سنايا كرتے تھے كه ايك مرتبہ جھے اطلاع ملى كه وہ بيار ہيں، ميں ان كى عيادت كے لئے گيا، جاكر ديكھا تو شديد بخار كے اندر ہيں، ميں نے بوچھا كه حضرت كيں طبيعت ہے؟ فر مايا كه الله كاشكر ہے كہ ہمارى آئكھيں سيح كام كر رہى ہيں، الله كاشكر ہے كہ ہمارى آئكھيں سيح كام كر رہى ہيں، الله كاشكر ہے كہ ہمارى آئكھيں سيح كام كر رہى ہيں، الله كاشكر ہے كہ ہمارى آئكھيں جاركان بہت الجھى طرح كام كر رہے ہيں، الله لله بَا لَكُ الله حَمُدُ وَلَكَ الله كُمُدُ وَلَكَ الله كُمُدُ وَلَكَ الله كُمُدُ وَلَكَ الله كَمُدُ وَلَكَ بِي الله كائل ہے، الحمد لله جگر، دل اور معدہ تھيك ہے، بس بخار ہور ہا ہے، دعا كر دين كہ الله تعالى اس كو بھى دور فر ما ديں۔ ديكھے! جو ہے، بس بخار ہور ہا ہے، دعا كر دين كہ الله تعالى اس كو بھى دور فر ما ديں۔ ديكھے! جو

تکلیفیں نہیں تھیں، ان کا ذکر کر کے پہلے ان پرشکرادا فرمایا، پھر آخر میں بخار کا ذکر کیا۔ یہ وہ اوگ تھے کہ عین تکلیف کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی جونعتیں مبذول ہیں، ان کی طرف دھیان جارہا ہے، اور ان پرشکرادا ہورہا ہے، اس کے بعد تکلیف کا بھی تھوڑا ساتذکرہ کردیا، یہ ہے ایک شکر گردیا، یہ ہے ایک شکر گردیا، یہ ہے ایک شکر گردیا، یہ ہے ایک شکر گردیا کا طرز عمل۔

نعتول يرشكرا داكرو

ہم جیسوں کا توبیہ حال ہے کہ جب ذرای تکلیف آجائے تو اس وقت ہم ساری نعتیں بھلا بیٹے ہیں،اور اس تکلیف کو لے کر بیٹے جاتے ہیں،ای پرشکوہ شکایت کرنا شروع کردیتے ہیں۔اس لئے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

وَقَلِيُلٌ مِّنُ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

لینی میرے بندوں میں شکرگزار بندے بہت کم ہیں، جونعتیں میں نے ان
پر ہروقت مبذول کررکھی ہیں، ان کا احساس ہی نہیں ہے، ان نعتوں کا دھیان ہی
نہیں۔ اس لئے فر مایا کہ نعتوں کو یاد کرو، اور ان پرشکرادا کرو، جو تکلیفیں تم پر آر ہی
ہیں، بے شک ان کو بھی اللہ تعالی کے سامنے پیش کرو، اور کہو کہ: اے اللہ! میں کمزور
ہوں، مجھ سے یہ تکلیف ہرداشت نہیں ہور ہی ہے، آپ اپ نصل وکرم سے میری
اس تکلیف کودور کرد ہے تھے، آپ نے جہاں اتی نعمتیں عطافر مائی ہیں، اس تکلیف کے
دور ہونے کی نعت بھی عطافر مادیں، لیکن خدا کے لئے ان موجودہ نعتوں کی ناشکری

#### '' دانت''ایک عظیم نعمت ہے

ہماری ایک بہن کی جب عمرزیا دہ ہوگئی ،اوران کے دانت ٹوٹنے لگے ، ایک مرتبہ وہ اپنا دانت نگلوا کر واپس آئیں تو وہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے کیے گئیں کدایا جی ایروانت بھی عجیب چیز ہیں کدبیاً تے وقت بھی تکلیف ویتے ہیں اور جاتے وفت بھی تکلیف دیتے ہیں ۔مطلب بیتھا کہ جب بچین میں دانت نکلتے ہیں تو اس کے نتیج میں بیچے کو دست آ رہے ہیں ،کبھی بخار آ رہاہے ،اور بردی عمر میں جب بیژو شنتے ہیں تو اس وقت بھی یہ بہت تکلیف دیتے ہیں ،حضرت والد صاحب رحمة الله عليه نے ان كى بات من كرايك آه جرى، اور فر مايا: خداكى بندى احتمين ان دانتوں کی دو ہی چیزیں یادر ہیں کہ انہوں نے آتے وفت بھی تکلیف دی ،اور جاتے وقت بھی تکلیف دے رہے ہیں ،اور پیاس ساٹھ سال کی درمیانی مدت میں ان ہے جومزہ لیا ہے،ان سے جوراحت حاصل کی ہے، جوذ ا نقد حاصل کیا ہے،اس کا بھی دھیان اور خیال نہیں آیا؟ ٹھیک ہے کہ آتے وقت بھی تکلیف ہوئی ،اور جاتے وفت بھی تھوڑی می تکلیف ہور ہی ہے، کیکن سالہا سال تک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس چکی ہے منوں اور ثنوں خوراک کو پیسا ہے،ادراس کواییے جسم کا جزبنایا ہے،اس کی طرف دھیان نہیں ۔بس ذراس تکلیف آ جاتی ہے تو ہم اس کو لے کربیٹھ جاتے ہیں ،اوراللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔

الله والول كي صحبت كافائده

الله والون کی صحبت ہے یہی بات حاصل ہوتی ہے کہ وہ انسان کا زاویہ نگاہ

درست کردیتے ہیں، اب تک نگاہ تکلیفوں پر مصیبتوں پراور پریشانیوں پر جاری تھی، اللہ والے کی صحبت کے نتیجے میں نعمت پر جانے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے جو تکلیفیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کردیں، اور کہددیں کہ: یااللہ! میں کمزور ہوں، میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کرسکتا، اے اللہ! اپنی رحمت سے اس کو دور فرما دیجئے، لیکن جو تہمیں نعمیں دی ہیں، کم از کم ان کو تو مت بھولو۔

### کیا محسن ہے محبت نہیں ہوگی؟

البذارات كوسونے سے پہلے تھوڑى دير بيٹھ كرنعتوں كا جائز ولو،اپنے جسم پر ہونے والی نعتوں کا،ایخ گردو پیش پر ہونے والی نعتوں کا،ایخ گھر والوں پر ہونے والی نعمتوں کا جائز ہ لو، اور ان میں سے ایک ایک پر اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کرو، ای کانام' مراقبہ' ہے، بیر مراقبہ برا اکبیر ہے، روزانہ کرکے دیجھو،اس لئے کہ جب روز انداللہ تعالیٰ کی نعتوں کا مرا تبہ کرو گے تو اس کے نتیج میں خود بخو واللہ تعالیٰ ک محبت پیدا ہوگی ۔ فرض کر و کہ کوئی خض تمہار ہے درواز ہے برروزانہ یہیے بھینگ کرچلاجا تاہے، ثم اس کواٹھا کراپی ضروریات پوری کر لیتے ہو،اوراس طرح تمہارا کام چل رہاہے،اب خود بخو دتمہارے دل میں اس مخص کود کیھنے کا شوق بیدا ہو جائے گا کہ میخص جوروزانہ پیے ڈال کر جار ہاہے،اور میری حاجتیں پوری کرر ہا ہے،اس کودیکھوں تو سہی، پھراس کو دیکھنے کا موقع ملے یا نہ ملے،لیکن اس کی محبت ول میں ضرور پیدا ہوگی۔ وہ ایک انسان جو دن میں صرف ایک مرجبہ تہارے دروازے پر پیے ڈال گیا،اوراس کے ذریعے تہماری حاجتیں پوری ہوگئیں، جب

اس کا تصور کر کے تمہارے دل میں اس کی محبت پیدا ہور ہی ہے، تو وہ ذات جو ہر وقت تمہارے اوپر نعمتوں کا گھن نچھاور کر رہی ہے، وہ ذات اگر چہ نظر نہیں آرہی ہے، کیا تم کی نعتوں کے تصور ہے اس کے ساتھ محبت پیدا نہیں ہوگی؟ اس لئے روز اندرات کو دس منٹ کے لئے نعتوں کے استحضار کا مراقبہ کیا کرو، اور ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔

#### شکرا دا کرنے کا عجیب وغریب واقعہ

میرے شیخ حضرت ڈاکٹرعبدالحی صاحب رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یہ چیز اپنے ایک عزیز سے میکھی، وہ روز اندرات کوسونے سے مملے بستریر بين الفاظ كى رث لكات ، اوربار بارفرمات ، اَللَّهُمَّ لَكَ الْمَدَدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ،اَللُّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ،اَللُّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الشُّكُرُ ، الیک دن میں نے ان ہے یو چھا کہ آپ رات کوسونے سے پہلے یہ کیا کرتے ہیں؟ جواب میں فر مایا: ہاں بھائی، سارے دن تو نعمتوں پرشکرا داکرنے کا موقع نہیں ملتا، اس لئے میں رات کوسونے ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا استحضار کرتا ہوں،اور ایک ایک نعت کا دھیان کر کے اس پر اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتا ہوں۔حضرت ڈ اکثر صاحبٌ فرماتے ہیں کہانہوں نے شکرادا کرنے کا عجیب طریقہ بیان فرمادیا۔بہر حال، رات کوسونے سے پہلے صرف دس منٹ اس کام کے لئے نکال لو، اور اس و دتت جھوٹی چھوٹی نعمتوں کا بھی تصور کر و،اور اس پر اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرو، بیمل تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرے گا،اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے

محبت اورتعلق پیدا ہوجائے گاتو پھرسب کھی آسان ہوجائے گا۔اللہ تعالیٰ مجھے اور

آپ سب کواس کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین،

ورَام وعوان اله العسر لله رب العلس

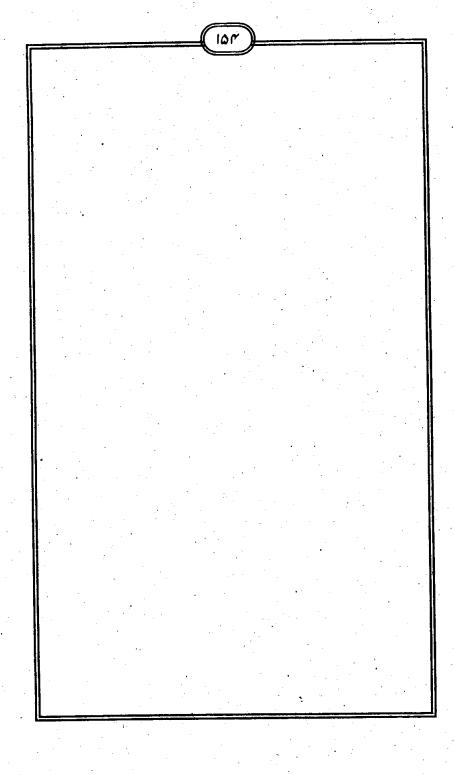



مقام خطاب : جامع مجددار العلوم كراجي

وقت خطاب : بعد نما زظهر، رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلدنمبر۲

مجل نمبر: ۸۷

بسم الله الرّحمن الرّحيم

# اللدكي محبت

پیدا کرنے کے اسباب اور طریقے

الحمد لله ربّ الغلمين، والعاقبة للمتقين، والصّلوة وانسّلام على رسوله الكريم وعلى آله و اصحابه احمعين، امّا بعد!

د وسراطریقه: انعامات کوسو چنا

سیمضمون کی روز سے چل رہا ہے،اس کا موضوع ہے" تعلق مع اللہ کی ایمیت اوراس کو پیدا کرنے کا طریقہ" اللہ جل شانہ کی محبت سارے دین کی بنیا د ہے،حضرت والانے اللہ کی محبت پیدا کرنے کے طریقوں میں پہلا طریقہ بیان فرمایا" کشرت ذکر اللہ" اس کی تھوڑی ہی تفصیل پچھلے بیانات میں عرض کردی۔ دوسری چیز جس کا گذشتہ کل تھوڑا سا ذکر ہوا تھا ،وہ یہ ہے کہ" اللہ تعالیٰ کے انعامات اورا پنے برتا و کوسو چنا" اللہ جل شانہ کی وہ تعبیں جو ہروقت ہرانسان پر منبذ ول ہیں،ان کا تصور اور دھیان کر ہنے کے نتیج میں اپنے محن حقیق کی محبت میں اپ محن حقیق کی محبت میں اپنے محن حقیق کی محبت

دل میں پیدا ہوگی، ظاہر ہے کہ جو تخص ہروقت دوسرے کا زیرِ باراحیان ہو،اور دوسراشخص اس پر بے مائکے بھی احسان کرر ہا ہے توطبعی بات یہ ہے کہ اس شخص سے محبت پیدا ہوگی ۔

#### ان کے انعامات سب پرعام ہیں

الله تعالی جن کے انعامات کا سلسلہ غیر متنائی ہے، جب ان انعامات کا بار بارتصور کیا جائے گا، تو ان کی محبت دل میں پیدا ہوگی، بات صرف دھیان کی ہے، ان کے انعامات تومسلسل جاری ہیں، تم شکر کرو، یا ناشکری کرو، ان کے انعامات میں تو کی نہیں آرہی ہے، شخ سعدی رحمة النعامات میں تو کی نہیں ہے، شخ سعدی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں:

ادیم زمین سفرهٔ عام اوست بری حوانِ نعمت چه دشمن چه دوست

یعنی اللہ تعالی نے اس پوری زمین کوابیا عام دستر خوان بنا رکھا ہے کہ ساری مخلوق اس کی نعتوں سے مستفید ہورہی ہے، اور اس دستر خوان پر دشمن اور دوست کی کوئی تفریق نبیس، دشمن کو بھی اسی طرح در ہے ہیں، جس طرح دوست کو دے رہے ہیں، اس دنیا میں اللہ تعالی کی ظاہری نعتیں مسلمان اور کا فر سبب پر جاری ہیں، بلکہ بعض اوقات کا فروں پر زیادہ ہورہی ہیں، وہ مسلمانوں سبب پر جاری ہیں، ذیادہ ترتی کررہے ہیں، ان کے پاس زیادہ بیہ ہے، اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں کہ فلاں دشمن مجھے جھٹلار ہا ان کے پاس دولت زیادہ ہے، اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں کہ فلاں دشمن مجھے جھٹلار ہا

ہے، میری تو بین کررہاہے، میری گتا فی کررہاہے، میرے وجود کا بھی مشر ہے،

پیربھی اللہ تعالیٰ اس کونعتیں دے رہے ہیں، بیاللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ میربھی

د وستول کوتنگی اور دشمنول کوفراخی

بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں اپنے ہیارے محبوب بندوں کواس دنیا میں تنگی کا شکار کیا جاتا ہے ، اور دشمنوں کونواز ا جاتا ہے ،

چنانچەمولا ناروى رحمة الله فرماتے ہيں:

ماپروریم دشمن ومامی کشیم دوست کس را جرا و جون نه رسد در قضاء ما

یعن بعض اوقات ہم دشمن کو پالیتے ہیں ،اوراپے دوست کو مارتے ہیں ،

قل كرادية بي، جيس سامري جادوگركو جرئيل امين عليه السلام ك ذريعه بالا

جار ہا ہے، اور دوسری طرف حضرت الیاس علیہ السلام کو آروں سے چر وادیا

گیا۔ لہذا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعتیں دوست ، وشن ،مسلم اور کا فرسب پر جاری ہیں ، اور اللہ تعالیٰ کی نعتوں کے اندر تو کوئی کی واقع نہیں ہور ہی ہے۔

ان نعتون كي طرف دهيان نهيس

كوكى جوناشاب ادامو توكياعلاج

ان كى نوازشوں ميں تو كو كى كى نہيں

نعتوں کی طرف سے غافل ہیں،اس کا دھیان نہیں کرتے،اس کا استحضار نہیں

کرتے،اس کی وجہ سے ان تعموں کا خیال نہیں کرتے،اگر اللہ تعالیٰ ان کا دھیان کرنے کی تو فیق عطافر مادے، اوران کو یاد کرنے کی تو فیق عطافر مادے، اوران کو یاد کرنے کی تو فیق عطافر مادے، تو پھر پیمکن نہیں ہے کہ آ دمی ان تعموں کوسو ہے،اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بیدا نہ ہو۔اس لئے کل میں نے عرض کیا تھا کہ رات کوسونے سے پہلے نعمتوں کا استحفار کر کے اس پر شکرادا کیا کرو۔ بہر حال ! محبت پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کوسو چنا۔

تيسراطريقه: اپنے برتا ؤ کوسو چنا

اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ ساتھ میں اپنے برتاؤ کو بھی سوپے،
یعنی میسوپے کہ ایک طرف تو اللہ تعالی کی نعمتوں کا میعالم ہے کہ بارش کی طرح ہر
لیحے برس رہی ہیں، اور دوسری طرف میر ابرتاؤ میہ کہ اللہ تعالی نے جو ذراس
عبادت کا تھم دیا ہے، اس میں سستی کررہا ہوں، اللہ تعالی نے جس گناہ سے بیخے
کا تھم دیا تھا، اس سے بیخے میں سستی کررہا ہوں، اس کو مولا ناروی رحمة اللہ
فرماتے ہیں کہ:

کارسازِ ما بسازِ کارِ ما فکرِ ما درکارِ ما آزارِ ما

لین ہمارا کارساز تو دن رات ہمارے کام میں لگا ہوا ہے، ہماری حاجوں کو پورا کررہاہے، ہم پر اپنی نعتوں کا نازل فرمارہاہے، کیکن جو کام ہمارے سپر دکیا گیا تھا، وہ کام ہمارے لئے آزار بنا ہواہے، ہم اس کواپنے لئے مصیبت بجھ رہے ہیں کہ بینماز پڑھنا، بیدوزے رکھنا اور گنا ہوں سے بچنا، ان کو مصیبت بجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی کی نعتوں کے جواب میں بندے کا طرز عمل کتی ناشکری والا طرز عمل ہے، اگر انبان بیسو ہے کہ بیرے اس طرز عمل کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے او پر نعتوں کی بارش ہور ہی ہے، تو اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ کی محبت ول میں پیدا ہوگ۔ اس لئے حضرت والانے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ول میں پیدا ہوگ۔ اس لئے حضرت والانے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اور پھرا ہے برتاؤ کوسوچو۔

#### این حیثیت میں غور کرو

حضرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کا ایک اور مطلب بھی ہوسکا

ہ جو حضرت والا نے دوسری جگہ بیان فر مایا ہے، جیسا کہ جمارے بھائی کلیم
صاحب نے بتایا کہ انہوں نے حضرت کے وعظ میں یہ پڑھا کہ جس طرح اللہ
تعالیٰ کی نعمتوں کو اور اپنے برتاؤ کو سوچنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے،
اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حیثیت میں غور کرنے سے بھی دل میں محبت
پیدا ہوتی ہے۔ اپنی حیثیت میں غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی
عظمت، اس کا جلال ، اس کی کبریائی ، اس کی رحمتیں ، اس کی قدرت کا ملہ ، اس کی
حکمت بالغہ میں غور کرے ، اور دوسری طرف اپنی کم جیشیتی کا تصور کرے کہ میری تو
کوئی حقیقت نہیں ، میں تو کسی کا م پر قادر نہیں ، میرے پاس جو پھے ہے وہ مب ان
کوئی حقیقت نہیں ، میں تو کسی کا م پر قادر نہیں ، میرے پاس جو پھے ہے وہ مب ان
کی عطا ہے ، ور نہ میرے پاس تو پھی نہیں تھا ، نہ میں اپنے وجود کو خودسے وجود میں
لاسکتا تھا ، نہ میں اپنے آپ زندہ رکھ سکتا تھا ، نہ بیشل وصورت ، نہ یہ صحت ، نہ بیہ
لاسکتا تھا ، نہ میں اپنے آپ زندہ رکھ سکتا تھا ، نہ بیشل وصورت ، نہ یہ صحت ، نہ بیہ

علم حاصل كرسكتا تھا،ان ميں سے كچھ تھي ميرے پائن نبيس تھا، بيرب كچھا نبي كى عطاہے،اوروہ جب جاہیں چھین لیں،واپس لےلیں۔

اس سےاللہ کاشکرا ورمحبت بڑھتی ہے

اور جب سب کچھانمی کی عطا ہے تو پھر میں کس بات برتکبر کروں ،کس بات پراتراؤں، کس بات پرعجب اورخود پسندی کے اندر مبتلا ہوں، اس لئے کہ ا ٹی ذات میں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں، یہے" اپنی حیثیت کوسوچنا" اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے،اس لئے کہ جتنااپی کم حیثیتی کا احساس ہوگا، ا تنا ہی اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کی عظمت کا احساس ہوگا۔اگر انسان اینے آپ کو ان نعمتوں کامستق سمجھ تو وہ سویے گا کہ اللہ تعالیٰ کو بیرکام میرے ساتھ کرنا ہی ع ہے تھا،اللہ تعالیٰ کو یہ نعمیں مجھے دین تھیں،ایبا انسان اللہ تعالیٰ کا کیاشکر ادا کرے گا،اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟لیکن اگر انسان ریسو چتا ہے کہ میں بے حیثیت ہوں ،اس کے باوجود اللہ تعالی کی نعتیں میرے اوپر نازل ہور ہی ہیں ،تو پھراللہ تعالیٰ کے شکر کا اور اس کی محبت کا احساس

ا یک بزرگ اورمتکبر کا واقعه

دل میں پیدا ہوگا۔

جب دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم برے آدمی ہیں، ہمیں شان و شوکت حاصل ہے، تکبر کے احساسات دل میں پیدا ہورہے ہیں،اس وقت انسان دوسرے سے کہتا ہے کہ: جانتے نہیں ہم کون ہیں؟ چنانچہ ایک مخص سے ایک ہزرگ نے کوئی اصلاح کی بات کہی تو اس نے پلٹ کرکہا کہ: جانے نہیں ہم
کون ہیں؟ یعنی ہم تو اسے بڑے آدمی ہیں ،تم ہماری اصلاح کرتے ہو؟ جواب
میں ان بزرگ نے فرمایا کہ ہاں! میں جانتا ہوں تم کون ہو، تمہاری حقیقت بیاً
ہے کہ:

#### انسان کی حقیقت

أَوَّلُكَ نُطُفَّةٌ مَذِرَةٌ وَآخِرُكَ حَيْفَةٌ قَذِرَةٌ ، وَأَنُتَ فِيُمَا بَيُنَ ذَلِكَ تَحْمِلُ الْعَذِرَةَ لینی تمهاری ابتداء ایک گنده اور نایاک نطفه اورمنی کا قطره جما، اصل تو تمہاری یہ ہے،اور آخری انجام تمہارایہ ہے کہتم بدبودار مردار بننے والے ہو، ایسے بد بودار کہ تمہارے گھر والے بھی چوہیں گھنٹے تمہیں اپنے گھر میں رکھنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے، وہ تبہارے مرنے پر روئیں مے،لین رکھنے کو تیار نہیں موں مے، وہ بیکبیں مے کہ اس میں سے جو بدیوا مطے گی اس کو برداشت کرنا ا ہمارے بس میں نہیں ، لہذا فورا قبرستان لے چا کر قبر میں ڈال دیں گے ، اور پیدائش سے لے کروفات تک جو درمیان کا زمانہ ہے،اس زمانے میں تو ہروفت نجاست کا بوجھ اٹھائے پھر رہاہے، بیکوئی مبالغنہیں، بلکہ حقیقت ہے، کیونکہ اگر غور کرو مے تو پینظرآئے گا کہ انسان سرے لے کریاؤں تک نجاستوں کا پلندا ہے، یو الله تعالی نے ایے نقل سے اس کھال کے ذریعہ ماری بردہ بوش کر رتھی ہے، عیب چھے ہوئے ہیں، گندگی چھی ہوئی ہے، در نداس خوبصورت چرے

پر ذراسا چرالگاؤ، تو اندر سے گندگی نکل آئے گی، کہیں خون بھرا ہوا ہے، کہیں پیپ بھری ہوئی ہے، کہیں پیشاب اور کہیں پا خانہ بھرا ہوا ہے، اس وقت تو سب لوگ محبت کرر ہے ہیں، اپنے پاس بٹھا رہے ہیں، لیکن اگر چہرے سے کھال اتر جائے تو کوئی پاس ہٹھنے کو بھی تیار نہ ہو، بلکہ نفرت کریں، اور دیکھنے کو بھی تیار نہ ہو، بلکہ نفرت کریں، اور دیکھے کو بھی تیار نہ ہو، وہ نوناک بن جائے گا، اور دیکھ کر ڈر گلے گا۔ لہذا تیری انتہاء ایک بد بودار مردار پر ہوگی، اور ابتداء گندے نطفے سے ہوئی، اور تیری انتہاء ایک بد بودار مردار پر ہوگی، اور درمیان کے زمانے میں تو گندگی اٹھائے بھرر ہاہے، یہ تیری حقیقت ہے، اور پھر

بھی پیے کہتا ہے کہ'' جا نتانہیں میں کون ہوں؟ بیریر

شکشگی مطلوب ہے

جب تک انسان کواپی اس حقیقت کا دراک اوراحیاس نه ہو،اس وقت
تک اللہ تعالیٰ کی نہ تو نعتوں کا ادراک ہوسکتا ہے،اور نہ ہی اللہ جل شانہ کی محبت
کما حقہ بیدا ہوسکتی ہے،ای لئے حضرت فرماتے ہیں کہ 'اپی حیثیت کو پہچا نو' اور
اس طریق میں اول و آخر سبق بہی ہے کہ 'اپی حقیقت کو پہچا نااورا ہے آپ کو
مٹانا اور فنا کرنا'' جس میں دعویٰ ہو،جس میں تعلّی ہو، جو شان و شوکت بنائے،
اور جو تکبر کرے،اس کواس طریق کی ہوا بھی نہیں گئی، یہاں شکستگی مطلوب ہے،
اپی حیثیت کا احساس ہو،اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکستگی ہو۔
اپی حیثیت کا احساس ہو،اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکستگی ہو۔

ا پنی نظر میں حجھوٹا و وسروں کی نظر میں بڑا اس لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بید عافر مائی:اَلہُ أَنْهُمَّ الْحُدِّلُ فِی عَیْنِی صَغِیْرًا وَفِی اَعُیْنِ النَّاسِ تَجِیرًا ،اے الله! جھے اپی آنکھ میں چھوٹا بنا دیجے ، لینی جب میں اپ آپ کو دیکھوں تو اپ آپ کو چھوٹا سمجھوں ، تا کہ میرے اندر تو اضع پیدا ہو، البتہ لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دیجے ،اس لئے کہ اگر لوگ بھی جھے چھوٹا سمجھے لگیں گے تو وہ جھ پرظلم اور زیادتی کریں گے ،کسی نے خوب کہا ہے کہ:

مگ باش ، و برادر خورد مباش

کتے بن جاؤ ، لین چھوٹے بھائی مت بنو۔ مطلب یہ ہے کہ ساری بلائمیں چھوٹا چھوٹا چھوٹا ہے۔ کہ ساری بلائمیں کہ یہ چھوٹا ہے۔ تو لوگ اس پرظلم کریں گے ، اس کو بھون کر ہی کھا جائیں گے ، چونکہ یہ چھوٹا ہے اس لئے جوسلوک چاہو ، اس کے ساتھ کرو۔ لہذا اپنے وفاع کے لئے اور اپنے بچاؤ کے لئے لوگوں کی نگاہ میں اے اللہ! مجھے بڑا بنا دیجئے ، لیکن میں اپنے اپکو چھوٹا ہی مجھتار ہوں۔ آپکو چھوٹا ہی مجھتار ہوں۔

اول وآخر" فناہی فنا"

حضرت حکیم الامت قدس الله سرؤ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ الله علیہ کے سلسلے میں تو پہلا وآخری سبق "فنا ہی فنا" ہے، یعنی اپنے آپ کو مثانا، فرماتے ہیں کہ جو شخص مشیخت ، پیری اور شان وشوکت کا راستہ اپنائے، اس کو ہمارے رائے کی ہوا بھی نہیں گی۔اسلئے عام آ دی کی طرح رہو، کوئی شان وشوکت بنانے کی ضرورت نہیں، شان بنانے سے پر ہیز کرو، اور اپنی حیثیت کو پیش نظر رکھو،اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا ادراک ہوگا،اور کھ شک تہ نغتر ہے گی ہے ۔ ال کے میں سات

پھرشکر کی تو نیق ہوگی ،اوراللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی \_

چوتفاطریقه: الله والوں کی صحبت

آ گے حضرت والانے محبت پیدا کرنے والے اسباب میں سے چوتھا

سب به بیان فر مایا که 'کسی اہل اللہ سے تعلق رکھنا'' بی بھی محبت پیدا کرنے کا بڑا

قوی ذریعہ ہے، بلکہ شاید سب سے قوی ذریعہ ہو،اس لئے کہ اللہ والول سے

جتنی محبت ہوگی ،اور اللہ والوں ہے تعلق ہوگا ،ان کی صحبت اٹھاؤ گے ،ان کے

ساتھ رہو گے،اتن ہی اللہ جل جلالہ کی محبت دل میں بڑے گی۔ ہمارے حضرت

ایک شعر پڑھا کرتے تھے:

ان سے ملنے کی ہے یہی اک راہ

ملنے والول سے راہ پیدا کر

ان سے ملنے کا طریقہ میہ ہے کہان سے جو ملنے والے ہیں ،ان سے راہ اس میں تعلقہ جیسل تری ان نیوں اللہ بھر مل سائند کے ان رہ ریا

پیدا کر، ان سے تعلق جوڑ لے، تو پھرانشاءاللہ وہ بھی مل جائیں گے۔لہذا جواللہ

والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت سائی ہوئی ہے، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کے قریب رہنا، ان سے تعلق پیدا کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا موں

سرمان ان مے سریب رہان سے سے میں پیدا سرمان سے سے اللہ تعالیٰ کی محبت تہارے دل میں بھی پیدا ہوگی۔

الله کی محبت بھرر ہا ہوں

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه بيروا قعهسنايا كرتے تھے كها يك مرتبه

حضرت تفانوی رحمة الله علیه مجلس میں الله تعالیٰ کی محبت اور الله کے رسول صلی الله عليه وسلم كى محبت بربيان فرمار ب تص ،حفرت خواجه عزيز الحن مجذوب رحمة الله علیہ بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، دوران بیان حضرت مجذوب صاحب نے فر مایا کہ حضرت! خدا کے واسطے پچھ ہمارے دل میں بھی بھر دیجئے ،حضرت نے فر مایا میں اور کیا کرر ہاہوں ، یعنی میہ جو بیان ہور ہاہے ، اس کے ذریعہ اللہ تعالی کی محبت تمہارے ولوں میں محری جارہی ہے،اور کیا کررہاموں۔ بہرحال! جب آوی الله والوں کے پاس بیٹھتا ہے،ان کی باتیں سنتا ہے،ان کے ملفوظات کو سنتا ہے، ان کی اداؤں کو دیکھتا ہے، توان سب کا موں کے ذریعہ اللہ تعالی سے رابطہ جرتا ہے،ای سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں قوت پیدا ہوتی ہے،ای لئے حضرت والانے اسباب محبئت بین به بیان فر ما یا که :کمی الله والے سے تعلق رکھنا۔ يانچوال طريقه: طاعت يرموا ظبت اسباب محبت مين يانچوال سبب ميربيان فرماياكة طاعت برمواطبت

اسباب محبت میں پانچوال سبب سے بیان فر مایا کہ طاعت پر مواظبت
کرنا " یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنا ، جتنی زیادہ اطاعت کرد گے
اتنی ہی محبت بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے "محبت "اور" اطاعت " کے درمیان
عجیب رشتہ رکھا ہے ، وہ سے کہ اطاعت " سے محبت پیدا ہوتی ہے ، اور پھر
"محبت " سے مزید اطاعت ہوتی ہے ، پھر اس" اطاعت " سے مزید" محبت "
پیدا ہوتی ہے ، پھر اس "محبت " سے مزید" اطاعت "انجام پاتی ہے ، بیسلسلہ
ایک لا متاہی مدتک چلا جاتا ہے۔

#### بیتو" دور" لازم آر ہاہے؟

اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ ہاجا تا ہے اللہ کے تھم کی اطاعت

کرنے اور دین کے تھم پر چلنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں
پیدا کر لی جائے، جب یہ پوچھا گیا کہ "محبت" کیے پیدا کریں؟ تو یہ کہا گیا کہ
محبت پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، یہ تو " دور" لازم آگیا، یعنی یہ
کہا جار ہا ہے کہ دین پر چلنا ہے تو محبت کرو، اور محبت پیدا کرنے کے لئے دین پر
چلو، یہ تو" دور" لازم آرہا ہے کہ جن دو چیز وں کو حاصل کرنا چا ہے ہیں، ان میں
سے ہرایک دوسرے پر موقوف ہور ہی ہے۔ اس کے جواب کو غور سے سمجھنے کی
ضرورت ہے۔

#### شروع میں تھوڑی سے محنت اور ہمت

اس کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی اطاعت میں میہ فاصیت رکھی ہے کہ جو بندہ بھی ابتداء میں تھوڑی سے محنت کر کے اطاعت کرے گاتواس کے نتیج میں اللہ تعالی اس کو "محبت" کا ایک فاص درجہ عطافر مائیں گے، پھر" محبت" کے اس درجہ کا نتیجہ میہ ہوگا کہ مزید" اطاعت" کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جس کا حاصل میہ ہوا کہ شروع میں بغیر کی محنت اور عمل کے خود بخو دمجت پیدا نہیں ہوگی ، اور نہ بی خود بخو د اطاعت کرنا آسان ہوگا، بلکہ دین شروع میں تھوڑی سے قربانی ماشکے خود بخو د اطاعت کرنا آسان ہوگا، بلکہ دین شروع میں تھوڑی سے قربانی ماشکے گا، اس ہمت اور محنت کے بغیر میہ دولت نہیں ملتی، البذا شروع میں آدی کو میہ کرنا پڑے گا ، اس ہمت اور محنت کے بغیر میہ دولت نہیں ملتی، البذا شروع میں آدی کو میہ کرنا پڑے گا ، اس ہمت اور محنت کے خلاف، اور

ا پنے دنیاوی اور بشری نقاضوں کے خلاف تھوڑی سے محنت کرنی پڑے گی، اور جب ایک مرتبہ انسان وہ محنت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک نورِ محبت پیدافر مادیتے ہیں۔

ریل بھاپ کے ذریعہ تیز چلتی ہے

اس بات کو حفرت والانے دوسری جگہ پر ایک مثال کے ذریعہ سمجھایا
ہو، فرمایا کہ جیسے ریل کے انجن میں اگر بھاپ بھری ہوئی ہو (اُس زمانے میں
ریل بھاپ کے ذریعہ چلائی جاتی تھی، پیٹرول اور ڈیزل دستیا بنہیں تھا) تو وہ
ریل بہت تیز بھاگت ہے، لیکن اگر میل میں سب چیزیں موجود ہیں، پہنے بھی گھے
ہیں، لیکن انجن کے اندر بھاپ نہیں ہے، اب اگر کوئی مخص دھکا لگا کر اس دیل کو
چلانا چاہے گا تو وہ ریل پورے دن میں بھٹکل ایک دوکلومیٹر کا فاصلہ طے کرے
گی، لیکن اگر انجن میں بھاپ بھری ہوئی ہے، اور اس بھاپ کے ذریعہ اس میل
کو چلایا جائے گا تو وہ دن بھر میں چار پانچ سومیل کا فاصلہ طے کرے
کو چلایا جائے گا تو وہ دن بھر میں چار پانچ سومیل کا فاصلہ طے کرے گی۔

دمیج بین بھر کی ہوئی ہے، اور اس بھاپ کے ذریعہ اس میل

حضرت فرماتے ہیں کہڑین کے تیز رفتار چلنے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک بھاپ کی ، دوسار کے پہیوں کی ، اگرانجی اور بھاپ نہ ہو، صرف پہیے ہوں تو وہڑین تیز نہیں چل سکتی ، اور اگر بھاپ ہو، لیکن پہیے نہ ہوں، تو وہ بھاپ اس ٹرین کو تباہ کر دے گا ، اور وہ ٹرین زمین کے اندر دھنس جائے گی۔ لہذا بھاپ کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت گی۔ لہذا بھاپ کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت

فرماتے ہیں کہ ای طرح انسان کے اندر" مجت" بمز لہ" بھاپ" کے ہے،اور "عمل" بمزیلا" پہنے" کے ہیں،اس لئے پہلے تھوڑا سا"عمل" تو کرنا پڑے گا، پھر اس"عمل" کے فتیج میں جب" محبت" کی بھاپ پیدا ہوگی،تو پھر تیز رفتاری سے ترتی ہوگی،اور تیز رفتاری ہے"عمل" ہوگا۔

#### اڑنے سے پہلے زمین پر جہاز کا چلنا

تر تی ہوگی .

آج کل کی مثال ہے یوں سمجھ لیں ،جیسے یہ ہوائی جہاز ہے ،یہ ہوا میں أرتا ہے، اور موامیں یا مج سومیل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتا ہے، لیکن اُڑنے ہے پہلے ہوا کی جہاز کو زمین پر''ٹیکسی'' کرنے پڑتی ہے،کو کی جہاز الیانہیں ہے جو کھڑا کھڑا سیدھا اُڑ جائے ، بلکہ تھوڑی دیراس کوز مین پر چلنا پڑتا ہے، بیوفت مجھ جیسے مسافر کے لئے برا صبر آ زماوفت ہوتا ہے، اس لئے م کہ جب جہاز اُڑ جاتا ہے تو میں اینے لکھنے کے کام میں مشغول ہوجاتا ہوب، اور جب تک زمین پر چل رہا ہوتا ہے اس وقت تک کوئی کام نہیں کرسکتا، بہرحال! ہر جہاز اُڑنے ہے پہلے زمین پر آ ہتہ آ ہتہ چلتا ہے، پھر اُڑتا ہے۔ بالکل ای طرح''محبت'' پیدا کرنے کے لئے تھوڑی محنت کرنے یڑے گی ،اور تھوڑا سا''عمل'' کرنا پڑے گا ،اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں اپنی خواہشات کے خلاف عمل کرنا شروع کرو گے تو پھر"محبت" کی بھاپ تمہارے اندر پیدا ہوجائے گی ،اور پھر تیز رفتاری ہے

#### ایمان کی لذت حاصل کر تو

یی منی اس حدیث کے ہیں جس میں حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشا وفر مایا کہ اگر کسی نامحرم پر لذت لینے کے لئے نگاہ ڈالنے کو دل چاہ رہاہے،
اور بہت شدید نقاضا ہور ہاہے کہ میں اس پرنگاہ ڈال کر لذت حاصل کرلوں ، لیکن
اگرتم نے اللہ کے تھم کا خیال کر کیا للہ کے ڈر سے اس نگاہ کو بچالیا ، اور نظر نہیں
ڈالی ، اور نظر ہٹانے کے تکلیف اپنے نفس پر برداشت کرلی تو اللہ تعالی تمہیں
ائیان کی الی لذت عطافر ما کیں گے کہ گنا ہوں کی لذت اس کے سامنے بیج در
نیج ہوگی ۔ اور اللہ تعالی بندے سے فرماتے ہیں کے اے بندے! میں نے تیرے
او پر ضبح سے لے کرشام تک کئنے انعامات کر رکھے ہیں ، تیرے او پر نفتوں کی

اوپرن سے نے کرشام تک سے العامات کر رکھے ہیں، بیرے اوپر معمول کی ارش ہور ہی ہے، جھ سے صرف مید مطالبہ ہے کہ میری خاطر نا جائز خواہشات

ے اپنے آپ کوتھوڑی دیر کے لئے بچالے،اور جب تو اپنے آپ کو اس سے بچائے گا تو میں تجھ مے بیوعدہ کررہا ہوں کہ:

وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِيَّتُهُمْ سُبُلَنَا ﴿ (سورة الرّوم: ٢٩)

لینی جولوگ ہارے راہتے میں تھوڑی کی کوشش کریں گے تو ہم ضرور

بالضروران کا ہاتھ پکڑ کرا پنے راستوں پر لے جا کیں گے۔

خواہشات کورو کئے کے لئے پیقصور مفید ہے

لہٰذا تھوڑی می قربانی دینی ہوگی ، یہ جنت اتن ستی نہیں ہے ، اور یہ محبت اتن ستی نہیں ہے ، اور وہ قربانی یہ ہے کہ نفس کو نا جائز خواہشات سے رو کنے کی عادت ڈالو،اوراس کام میں آسانی پیدا کرنے کے لئے پیقسور کروکہ بیدونیا ہے، یہ جنت نہیں ہے،اوراس دنیا کے اندر بڑے سے بڑاانسان جا ہے وہ بڑے سے بڑا جاتم ہو، بڑے ہے بڑا سر مایہ دار ہو، اور دولت مند ہو، کیاوہ دعویٰ کرسکتا ہے که یہاں جو کچھ ہور ہاہے، وہ میری مرضی کےموافق ہور ہاہے، بلکہ اس دنیا میں ہرانسان پراس کی مرضی کے خلاف حالات پیش آتے ہیں ،اور آتے رہیں گے، اس سے بچناممکن نہیں۔ آج جن کے ہاتھ میں پوری دنیا کی کمان ہے، جن کے یاس دولت کےانبار لگے ہوئے ہیں ،نو کر جا کر ہیں ،حثم خدم موجود ہیں ،اور دنیا تجر کے تمام وسائل ان کومیسر جیں ان ہے جاکر یوچھو کیا تمہاری طبیعت کے خلاف کوئی واقعہ ہوایانہیں؟ بسااو قات ان کی طبیعت کے خلاب اتنی زیادہ باتیں ہوتی ہیں ، جتنی ہماری اور آپ کی طبیعت کے خلاف نہیں ہوتیں ۔للہذا میرتو ہونہیں سکتا کہ میں ہمیشہ خوش رہوں ،اور مجھے بھی کوئی غم اور تکلیف نہ آئے ،مبھی کوئی صدمہ نہ بہنچ، اور مجھی کوئی خلاف طبع بات نہ ہو۔ لہذا طبیعت کے خلاف تو عالات پیش آئیں گے۔

#### دورات

اب دورائے ہیں،ایک راستہ تو یہ ہے کہ طبیعت کے خلاف کرنے کے لئے ایسے کاموں کو اختیار کرلوجس کے نتیج میں اللہ جل شانہ راضی ہوجا ئیں۔ اوراللہ تعالیٰ فرما ئیں کہ دیکھو! یہ ہے میرا بندہ،جس نے میری خاطرا پی طبیعت کے نقاضے کو پامال کردیا۔ دوسراراستہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرتے رہو، اس کی کوشش کرتے رہو، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہتم ساری زندگی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے رہو گے ۔ البذا پورا کرنے میں لگے رہو گے ۔ البذا جب خواہشات کے خلاف کا م ہونے ہی ہیں، جا ہے تم کچھ بھی کرلو، تو پھر اللہ

ية تكليف لذيذ بن جائے گ

اور جبتم ایک مرتبہ یہ تصور کرو گے کہ میں طبیعت کے خلاف یہ کام اللہ جل شانہ کی اطاعت میں کرر ہا ہوں ، تو اس صورت میں وہ تکلیف بھی ہا لآخر لذیذ بن جائے گی ، کیوں؟ اس لئے کہ جب یہ تصور آئے گا کہ میں نے الحمد للہ اپنے مجبوب حقیقی کی خاطرا پے نفس کو یا مال کیا ہے تو اس سے طبیعت کو جو انشراح

نصیب ہوگا، اور اس سے جونور پیدا ہوگا، اس سے جوفرحت اور انساط پیدا ہوگا،

اس کے سامنے دنیا کی ہزار وں لذتیں قربان ہیں۔

الله تعالیٰ تو نے ہوئے دل کے ساتھ ہے

الله تعالیٰ تم ہے یہ چاہتے ہیں کہ بھی بھی میرا بندہ اپنے دل پر چوٹ مارا کرے،مثلاً ایک کام کرنے کو دل چاہ رہاہے، لیکن اپنے دل پر چوٹ کار کررک میا،اور جب اللہ تعالیٰ کی خاطراپنے دل پر چوٹ مار لی تو اس کے بارے میں

الله تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس دل میں آ کر بیٹھوں گا، یہ دل میری بخی گاہ ہوگا، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُنكَسِرَةِ قُلُوبُهُمُ

ینی اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔
اب دل کا ٹوٹنا دوطرح ہے ہوتا ہے، ا۔ یا تو غیرا ختیاری طور پر دل ٹوٹے ہوئے
ہیں، اس لئے کہ ان کے ساتھ مصائب پیش آئے، اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ میں ان
کے ساتھ ہوں، ۲۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ دل میں گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہو
رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کو پامال کرکے اپنا دل تو ڑا تو اللہ تعالیٰ
نے فر مایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔

یہ دل ان کی جلی گاہ ہے

اس بات کو کہنے کے لئے اقبال مرحوم نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ:
تو بچا بچا کہ ندر کھا سے کہ بیآ کینہ ہے وہ آگینہ
جوشکتہ ہوتو عزیز ترہے نگا و آگینہ سازیں

یعنی ایسانہ کر کہ تیرا دل بچارہے،اوراس میں جوخواہش بیدا ہورہی ہے۔ تو اس کو ہمیشہ پورا کرتا رہے،تو ایسانہ کر،اس لئے کہ جس ذات نے یہ دل کا آئینہ بنایا ہے،اس ذات کا کہنا ہہ ہے کہ جتنا بیدل کا آئینہ ٹوٹے گا اتنا بی بیمجوب ہوگا،ا تناہی میں اس دل کا ساتھی بنوں گا۔ یہ" دل" اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بنایا ہے، یہ" دل" انہی کی ججل گاہ ہے،اس میں کسی دوسری چیز کی شمولیت اللہ تعالیٰ کے گئے اس وقت شمولیت اللہ تعالیٰ کو گوارہ نہیں ہے،اور یہ" دل" اللہ تعالیٰ کے لئے اس وقت بنتا ہے جب خواہشات کے شیشے تو ڑے جاتے ہیں۔

ہم اس گریس رہیں گے جے برباد کیا

میں نے بھی ایک شعر کہا تھا، ہمارے بزرگ حضرت تھیم محمد اختر صاحب وامت برا کاتبم اس شعر کو بہت پیند کرتے ہیں،اور اپنی مجلسوں میں سنایا کرتے ہیں،وہ پیر کہ:

> در دول دے کے مجھے اس نے ارشاد کیا ہم ای گھر میں رہیں گے جے بر با دکیا

دل کو برباد کرنے کے معنی یہ بیس کہ خواہشات کو اللہ کے لئے پامال
کریں، ول میں گناہوں کے تقاضے اٹھ رہے ہیں، دل میں گناہوں کے واعیے
پیدا ہور ہے ہیں، اور چاروں طرف سے گناہ کے محرکات گناہ کی طرف بلار ہے
ہیں، لیکن میں نے اپنے اللہ کی خاطر اس دل کوتو ڈکر پر باد کیا، تو پھر اللہ تعالی اس
دل میں متیم ہوتے ہیں، پھروہ دل اللہ تعالی کی مجلی گاہ بنزا ہے۔

محبت سے طاعت ، طاعت سے محبت کا نتیجہ

ای بات کو حضرت والا یمان فر مار ہے ہیں کہ جب پہلے اطاعت کرنے
کے لئے تھوڑی ی قربانی دو گے ، تھوڑا سا آ گے بڑھو گے ، اور خواہشات کو پامال
کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی "مجت" عطا
فرما کیں گے ، بیدان کا وعدہ ہے ، ممکن نہیں ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالی کی مجبت
پیدانہ ہو، اور جب "مجبت" پیدا ہوجائے گ تو اس" مجبت" می نتیج میں جو کام پہلے
پیدانہ ہو، اور جب "مجبت" پیدا ہوجائے گ تو اس" مجبت" می نتیج میں جو کام پہلے
پیدانہ مور محبت اللہ معلوم ہور ہے تھے، وہ آسان نظر آئیں مے، اور مزید" طاعت"

ہوگی اور جب مزید" طاعت" ہوگی تو "محبت" اور بڑھے گی،اور" محبت" میں اضافہ ہوگا تو اور" طاعت" آئے گی،اور بید سلسلہ مُرتے دم تک چلتارہے گا، یہاں تک کہموت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آجائے گا کہ:

يْااَيَّتُهَا النَّهُ شُ الْمُطْمَئِنَّةُ 0 ارُحِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً 0 فَادُخُلِي فِي عِبَادِي 0 وَ ادُخُلِي جَنَّتِي

اے اطمینان والی جان: آج اپنے پر وردگار کی طرف آجا، جس کی محبت
میں تو نے زندگی کے دن رات گزارے ہیں، آج آ کرمیرے بندوں میں شامل
ہوجا، اور میری جنت میں داخل ہوجا۔ یہ ہے انجام اس سارے تسلسل کا، یعن
طاعت ہے محبت ، اور محبت سے طاعت، پھر طاعت سے محبت ، پھر محبت سے
طاعت ، یہاں تک کہ اللہ تعالی اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں اللہ تعالی اپنے فضل و
کرم ہے جمیں اس راستے پرلگا دے، آمین۔

اطاعت كا آسان نسخه ، انتاع رسول

ای طاعت کاسب ہے آسان اور مخضر نسخہ وہ ہے جو قر آن کریم نے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا بتایا ہے ، وہ یہ ہے کہ فرمایا:

قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ

(منورة أل عمران: ١٣)

الله تعالی حضورا قدس صلی الله علیه وسلم ہے فرمار ہے ہیں کہ ان سے کہہ

دو، بینی تمام ایمان والول سے کہد و کہ اگرتم واقعی اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو۔ اس کا ایک ترجمہ ریبھی ہوسکتا ہے کہ اگرتم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو اس کا آسان راستہ یہ ہے کہتم میری ا تباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ا تباع کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔

حضور کی انتاع کرو،اللہ تعالیٰ محبت کریں گے

بظا ہرتو یوں کہنا جا ہے تھا کہ اگرتم اللہ تعالی سے محبت کرنا جا ہے ہوتو اس کا آسان راسته بیه ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، جب حضور ا قدس صلی الله علیه وسلم کی اتباع کر و گے تو الله تعالیٰ کی محبت تمہارے دل میں بیدا موجائے گی ،اورتم اللہ تعالی ہے محبت کرنے لگو گے۔لیکن اس طرح نہیں فر مایا۔ بكه بيفرمايا كها گرالله تعالى سے محبت كاارادہ ہے تو ميرى اتباع كرو، تو الله تعالى تم ے محبت کرے گا۔اس طرح کیوں فر مایا؟ دراصل اس سے اشارہ اس طرف فرمایادیا که ارے تم کیا الله تعالی ہے محبت کردیگے بتم کہاں ، الله میاں کہاں ، اس لئے کہتمہارا وجود ناقص ،تمہاری ذات ناقص ،تمہاری ذات متناہی ،جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود، غیرمتنا ہی ،تم کیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرد گے؟ اور حمهیں اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت اور اس کے اندر کمال کیسے حاصل ہوسکتا ہے؟ البت جبتم حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی اتباع کر و گے تو پھراللہ تعالیٰ تم ہے محبت کرے گا،اور پھراس کی محبت کاعکس تمہارے دلوں پر پڑے گا،اس عکس کواللہ ا تعالیٰ کی محبت کہیں گے محبت پہلے محبوب کے دل میں پیدا ہوتی ہے

کسی فاری شاعرنے ای بات کوشعرمیں کہاہے کہ:

عشق اوّل در دلِ معشوق پیدا می شود

لینی پہلے محبوب اور معثوق کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر محبوب کی محبت کاعکس محب کے دل پر پڑتا ہے، اس طرح محبت محب کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہے، کیونکہ جس ذات کو دیکھا نہ ہو، جس کی

معرفت کاملہ حاصل نہ ہوتو اس ذات سے انسان کیے محبت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے بھور اور خیال سے ماوراء ہے،اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

وات ہارے سوراور حیال سے ماوراء ہے، ان سے الد عال ہے ترمایا کہ پہلے میں تم سے محبت کروں گا، اور جب میں محبت کروں گا تو میری محبت کاعکس

تمہارے دل میں آئے گا،اور پھرتم اللہ سے محبت کرو گے۔

ہر کا م میں حضور کی اتباع

بہر حال! قرآن کریم نے یہ حقیقت بتادی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین اور آسان ترین راستہ 'ا اتباع سنت' ہے، ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، اپنی چال ڈھال میں، اپنی وضع قطع میں، اپنی بول چال میں، اپنی صورت وسیرت میں، اپنی کر دار میں، اٹھنے مین، کھانے پینے میں، معاملات میں، معاشرت میں، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول میں، اخلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ''سنت'' اختیار کرلو، جول جول جول میں، اخلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ''سنت'' اختیار کرلو، جول جول حول میں، اخلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ''سنت'' کی ا تباع کرتے جاؤگے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جائے گی۔

# کوئی'' سنت' 'چھوٹی نہیں

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی
ہندہ جس کسی وقت بھی کس سنت پر عمل کرر ہاہوتا ہے، چاہے وہ سنت و یکھنے میں
جھوٹی نظر آرہی ہو، و پسے تو حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹی نہیں،
ہرسنت غظیم الشان ہے۔ اس وقت وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، مثلاً مسجد
میں داخل ہوتے ہوئے تم نے دایاں پاؤں پہلے اندرر کھا یہ سوچتے ہوئے کہ یہ
حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت وہ دعا
پڑھی جو مسنون ہے، 'اللّہ ہم افتح کی آبو اب رَ حُمَدِكَ "اگر چہ یہ چھوٹا سائل پڑھی جو مسنون ہے، 'اللّہ ہم افتح کی آبو اب رَ حُمَدِكَ "اگر چہ یہ چھوٹا سائل ہے، کیکن جب ابتاع سنت کی خاطر تم یہ مل کرر ہے ہوتو جس وقت یہ مل کرر ہے
ہوائی وقت تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن رہے ہو۔

#### اس وفت تم الله کے محبوب بن رہے ہو

یا مثلاتم بیت الخلاء میں واخل ہورہے ہو، داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں اس نیت سے داخل کیا کہ بیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور داخل ہونے سے پہلے مسنون وعا پڑھ لی تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن رہے ہو، بیت الخلاء سے باہر نکلا کہ بیر حضور اقدس الخلاء سے باہر نکلا کہ بیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور باہر نکل کر مسنون و عا پڑھ لی تو تم اس وقت اللہ تعالیٰ کی سنت برعمل کر اللہ تعالیٰ کے مجبوب بن رہے ہو، اس لئے کہ تم اللہ کے مجبوب کی سنت برعمل کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مجبت اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کی مصنون کی تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کی تعالی

بڑھتی چلی جائے گی،اوراس کے نتیجے میں دین پڑٹمل کرنا مزید آسان ہوتا چلا ماریک

## و هنتیں جس میں کوئی مشقت نہیں

حضورا قدّس صلی الله علیه وسلم کی سنتیں تو بے شار ہیں ،اور ہر شعبہ زندگی میں ہیں،لیکن بہت سینتیں الی ہیں کہ ان کو اختیار کرنے میں کچھٹرچ نہیں ہوتا، نہ وقت لگتا ہے، نہ پیسے لگتے ہیں، نہ محنت صرف ہوتی ہے،صرف دھیان کی بات ہے، جیسے ابھی بتایا کہ سنت سے ہے کہ مجد میں داخل ہوتے وقت دایاں يا وَل داخل كرو، اور نُكلتے وقت باياں يا وَل نكالو، بتا وَ!اس برعمل ميں كيا تكليف ہے؟ كتنا وقت صرف ہوتا ہے؟ كتنے پىيے خرچ ہوتے ہيں؟ كتنی محنت لگتی ہے؟ ارے بھائی! یا وُں تو نکالنا ہی ہے،صرف دھیان کرنے کی بات ہے، دھیان نہ ا کرنے کے نتیج میں سنت کی برکت اور رحت سے محروم ہوجاتے ہیں ،کوئی اگر میسوال کرے کہ کیا دایاں یا وُل معجد سے نکالنا گناہ ہے؟ یہی جواب دیا جائے کہ گناہ نہیں ،کیا فرض وواجب ہے کہ بایاں یا وَں ہی پہلے نکالو؟نہیں ،فرض و واجب بھی نہیں الیکن اس برعمل نہ کرنے کی صورت میں ایک بوی رحت سے محرومی ہے،اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نتیج میں جورحتیں نازل ہوتی ہیں،اور جواللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے،اس نعمت ہے محرومی ہے۔ای طرح کھانا کھاتے وقت کی سنت یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، ا وربسم الله يرْ ه كركها نا شروع كرو، اور جب كها نا كها چكوتو الله تعالى كاشكرا دا كرو، اور دعا پڑھو، کیا ایسا کرنا فرض و داجب ہے؟ نہیں ، ایسا نہ کرنا گناہ ہے؟ نہیں ، گناہ بھی نہیں ، اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ کرنے پرکوئی پکڑ بھی نہیں ، لیکن نہ کرنے کے

نتیج میں انسان اپنے آپ کوایک عظیم نعمت سے محروم کررہاہے، جونعمت مفت میں حاصل ہور ہی تھی۔

سنتوں کی ڈائری

لبندا ہرانسان اپنی زندگی کا ذراجائزہ لے، اور بیدد کیھے کہ ہیں کہاں کہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنق کو چھوڑ ہے ہوئے ہوں، ہمار ہے حضرت واللہ کی کتاب ہے 'اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم' حضرت فرما یا کرتے ہے کہ ہیں نے تہارے لئے ڈائری بنادی ہے، اس کتاب کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیے رہوکہ کہاں کہاں ہیں سنت پڑل کر رہا ہوں، اور کہاں کہاں چھوڑ ہے ہوئے ہوں، وہاں عمل کرنا شروع کردو، ہے شار ہوں، بس، جہاں عمل چھوڑ ہے ہوء وہاں عمل کرنا شروع کردو، ہے شار سنتیں ایس ہو صرف تہارے وہیان کی منتظر ہیں، اس میں نہ محنت، نہ مشقت، نہ ہیسہ، نہ وقت کچھ بھی خرج نہیں ہوتا، البتہ کچھ سنتیں ایسی ہیں جو کچھ مشقت، نہ ہیسہ، نہ وقت کچھ بھی خرج نہیں ہوتا، البتہ کچھ سنتیں ایسی ہیں جو کچھ وقت اور محنت کا نقاضا کرتی ہیں، تھوڑ کی سے محنت کرلو کے تو ان پر بھی عمل ہو

جب تک بازار میں لو کی ملے ضرور لاؤ

ہارے حضرت والا یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا کمہ دسترخوان پرلوکی کی ترکاری یا سالم 

# تین دن تک زندگی کا جائز ه

اس کے بعد میں نے بیتہ ہر کرلیا کہ جب تک میں اپنی ساری زندگی کا جائزہ لے کرنہیں دیکھوں گا کہ میں کہاں کہاں حضور کی سنت پرعمل نہیں کر رہا ہوں ،اس وقت تک آ گے نہیں بڑھوں گا، چنانچہ زندگی کا جائزہ لینے میں تین دن لگائے ،اور بید یکھا کہ کہاں کہاں میں اتباع سنت سے محروم ہوں ،اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے راؤ عمل واضح ہوگیا ،اور جوسنتیں چھوٹی ہوئی تھیں ،اللہ تعالیٰ نے ان پرعمل کرنے کی تو فیتی عطافر مادی ۔ بہر حال! بیا بتاع سنت ایسی چیز تعالیٰ عالیٰ نے ان پرعمل کرنے کی تو فیتی عطافر مادی۔ بہر حال! بیا بتاع سنت ایسی چیز

ہے کہ جتنا بھی آپ اس کی طرف بردھیں گے، اللہ تعالی کی محبت ول میں اے گا

پیر طعنے گلے کا ہار ہیں

بهااوقات جب آدمی اتباع سنت کی طرف قدم بردها تا ہے تو اس کو طعنے

بھی دیے جاتے ہیں،اس پر فقرے بھی کیے جاتے ہیں،بعض اوقات اس کا

نداق بھی اُڑایا جاتا ہے،ان فقروں اور طعنوں کی وجہ سے بعض لوگ کزور پڑ

جاتے ہیں، حالانک قرآن کر يم نے ايسے لوگوں كى تعريف كى ہے كه: يُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ لَا يَحَافُونَ لَوُمَةَ لَاثِم

(سورةالمآئدة:۵۳)

یعنی به لوگ اللہ کے راہتے میں محنت کرتے ہیں، اور کمی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ، دنیا والے لوگ جوچاہیں کہا کریں، چاہے جمعہ درین دنیں کمیس جمعہ در

وہ ہمیں" دقیا نونس" کہیں ، یا ہمیں" رجعت پیند" کہیں ، یا" جاہلا نہ اسلام والے" کہیں ،ارے بیہ طعنے تو اللہ کے راہتے پر چلنے والے کاہار ہے ، یہ طعنے تو انہیا علیم

السلام كوديے گئے،ان كو'' بے وتوف'' كہا گيا،اوران انبياء كے تبعين سے كہا

حميا كه:

أَنُومِنُ كُمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ (سورة البقرة ١٣٠)

كيا ہم بھى اى طرح ايمان لے آئيں جس طرح يدب وقوف ايمان

لائے، بیسارے طعنے انبیاء علیہم السلام کو بھی ملے ہیں، اور صحابہ کرام وضوان اللہ

تعالى عنهم اجمعين كوبهي ملے بين، ان كو" پاگل" كها گيا، ان كو" ممراه" كها گيا، ليكن

در حقیقت جب الله تعالیٰ کے رائے میں بیر طعنے پڑتے ہیں تو ایک مؤمن کے لئے تمغہ ہے، کہاں تک دنیا والوں کی زبانیں روکو گے؟ کب تک ان کی پرواہ کرو گے۔

قیامت کے روز ایمان والے ان پرہنسیں گے

لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ا تباع کے راستے میں چلوتو طعنوں سے بے نیاز ہوجاؤ، کمر کس کرتیار ہوجاؤ،اور بیسوچو کہ جوطعنہ ہمیں اس راستے میں ملے گاوہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث اعزاز ہے،لیکن قرآن کریم کا کہنا ہے ہے کہ:

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضُحَكُونَ

(سورة التطفيف:٣٣)

کہ آج وہ وفت آگیا کہ آج ایمان والے ان منکرین پرہنسیں گے،وہ وفت آکر رہے گا،اس کے آنے میں کوئی شک وشبہ نہیں۔لہذا دنیا والوں کے طعنوں سے بے نیاز ہوجاؤ،اگرتم اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہو۔

> جس کو ہو جان و دل عزیز سیاعا

اس کی گلی میں جائے کیوں

جب اس رائے پر چلے ہوتو ان طعنوں کو بر داشت کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی تو فیق عطا فر مائے، آمین۔

و آخر دعوانًا ان الحمد لله ربّ العلمين



· مقام خطاب : جامع مجددار العلوم كراجي

وقت خطاب : بعد نمازظهر، رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر ۲

بلس نمبرو ۸۸

#### بسم الله الرّحمن الرّحيم

# الله سے اللہ کی محبت مانگیے

الحمد لله ربّ العلمين و العاقبة للمتقين و الصلوة و السلام على رسوله الكريم و على آله و اصحابه أحمعين، امّابعد!

#### محبت حاصل کرنے کا پانچواں سبب

گذشتہ چند دنوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے اسباب کا بیان چل رہا ہے ،اس ملفوظ میں جضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے پانچ اسباب بیان فرمائے ہیں ،ان میں سے چار اسباب کا بیان الحمد اللہ تفصیل سے ہو چکا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوان پڑمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ، آمین۔

آ کے پانچوال سبب یہ بیان فر مایا کرتن تعالی سے دعا کرنا۔اس کے دو مطلب ہوسکتے ہیں،ایک مطلب تو وہ ہے جوکل عرض کیا تھا کہ ہرونت اللہ تعالی سے پچھے نہ کچھ نہ کچھ مائکتے رہو،ول ہی دل میں چلتے پھرتے مائکتے رہو،اٹھتے بیٹھتے مائکتے رہو۔اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ 'محبت بھی انہی سے مائکو''اور کہو کہ یا

الله! ہم آپ کی محبت کے محتاج ہیں ، آپ ہی اپنی محبت ہمیں دید بیجئے۔ چنانچہ خود حضورا قدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے بید عافر مائی کہ:

اَللَّهُمَّ اِنِّیُ اَسُئلُكَ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنُ يَنُفَعُنِیُ حُبُّهُ عِنُدَكَ اے اللہ! میں آپ ہے آپ کی محبت مانگا ہوں کہ میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو، اور جس کی محبت آپ کے نزدیک مجھے فائدہ پہنچانے والی ہو،

اس کی محبت عطا فر ما۔ ایک اور د عامیں آپ نے فر ما:

اللُّهُمَّ احْعَلُ حُبَّكَ أَحَبُّ الْاشْيَاءِ الَّيَّ

اے اللہ! اپنی محبت کورنیا کی ماری چیزوں سے زیادہ محبوب بناد یجئے۔

# الله کی محبت ان تین چیز وں سے زیادہ

ایک اور دعامین آپ نے فرمایا:

اَللَّهُمَّ اجْعَلُ حُبَّكَ آحَبَّ إِلَىَّ مِنْ نَفُسِي وَ اَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

اے اللہ! اپنی مجت کو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز بنادیجئے ،اپنے

گھر دالوں سے زیادہ عزیز بناد بیجئے ،اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دیجئے۔اس سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ دسلم کے ٹھنڈے پانی سے محبت اور شوق

کا ندازہ ہوتا ہے۔

تصندا پانی بهت مرغوب تھا

چنانچة آپ کوشندا پانی اتنا مرغوب تھا که 'بر غری' 'جومدیند منورہ سے دو میل کے فاصلے پر کنواں تھا، وہاں ہے آپ کے لئے پانی لایا جاتا تھا، چنانچے کسی

اور چیز کے بارے میں احادیث میں بیمنقول نہیں کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کوفلاں غذا زیادہ مرغوب تھی ،اوروہ غذا فلاں جگہ سے لائی جاتی تھی ،صرف یانی ا کے بارے میں بیر منقول ہے کہ 'برغری' سے آپ کے لئے لایا جاتا تھا،اس لئے کداس کا پانی دوسرے کنووں کے مقابلے میں زیادہ مختند ااور شاید زیادہ میشا ہوتا تھا،اور آپ نے بیروصیت فرمائی تھی کہ وفات کے بعد مجھے عسل بھی اس " ' بُرُغُرِی' کے پانی سے دیا جائے ، چنانچہ ' بُرغُری' کے یانی سے آپ کوٹسل کو دیا گیا۔آپ کو شنڈ ایانی اتنازیادہ پند تھااس لئے آپ دعافر مارہے ہیں کہا ہے الله! این ذات کومیری جان ہے زیادہ محبوب بنادیجئے ،میرے گھروالوں ہے زیادہ محبوب بناد بیجئے ،اور ٹھنڈ ہے یانی ہے زیادہ محبوب بناد بیجئے ۔للمذا اللہ تعالی ے مانگو کہ یا اللہ! اپن محبت عطا فر ما، اور اپن محبت کوتما محبوں پر غالب فرما حجولی اور بیالہ بھی انہی سے مانگو

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه به واقعه سنايا كرتے ہے كه ايك دن حضرت قانوى رحمة الله عليه به واقعه سنايا كرتے ہے كه ايك دن حضرت قانوى رحمة الله عليه اپنى مجلس ميں بيه صفون بيان فرمار ہے ہے كه برچيز الله تعالى كے يہاں دينے ميں كوئى كى نہيں ۔ وہى بات جوكس نے كہی ہے كه:

کوئی جو ناشناسِ ادا ہو تو کیا علاج ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں حضرت نے فرمایا کہ مانگنے میں نقص رہ جاتا ہے، ورنداگرانسان مانگے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں دیے میں کوئی کی نہیں۔ بس میاں! اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹی پھیلا نے والا چاہئے، پھر اللہ تعالیٰ اس جھوٹی کو جرکری جھیجے ہیں، حضرت مجذ وب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ حضرت! اگر کسی کے پاس جھوٹی ہی نہ ہوتو پھر کیا کرے؟ حضرت نے فر مایا کہ جھوٹی بھی انہی سے مائے ، اور یہ کے کہ یا اللہ! میرے پاس تو جھوٹی بھی نہیں ہے، اپنی رحمت سے جھے جھوٹی بھی عطافر ما فر ماد یہے ، میرے اندر مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ بھی عطافر ما و یہ ہے۔

# ما تکنے کا طریقہ بھی انہی سے مانگو

چنانچدایک دعامیں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اس طرح مانگا: اَللَهُمَّ اِنِّیُ اَسْئَلُكَ حَیْرَ الْمَسْئَلَةِ وَ حَیْرَ الدُّعَاءِ وَ حَیْرَ الْإِحَامَةِ اے الله! میں آپ سے بہترین سوال کرنے کا سوال کرتا ہوں، لیعن میں

آپ سے اچھے سوال کروں ،اوراجھی باتیں مانگوں ،اے اللہ! میں آپ سے بیہ مانگتا ہوں کہ مجھے اچھی دعا کرنے کی تو نیق ہو،اوراچھی طرح قبول بھی ہو۔للہذا جھولی بھی انہی سے مانگو۔

# اچھی دعا ما نگنے کی تو فیق انہی سے مانگو

جب آپ کی قبولیتِ دعا کے مواقع میں جائیں، یا قبولیتِ دعا کا موقع آپ کومل جائے، جس میں دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے، مثلا افطار کا وتت ہے، یا سحری کا وقت، یا تہجد کا وقت، یا جمعہ کا دن ہے، یا بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑنے کا موقع ہے، یا آپ طواف کررہے ہیں وغیرہ، ایسے مواقع پر دعا کرنے سے پہلے یہ مانگو کہ یا اللہ! مجھے اچھی دعا کرنے کی توفیق دیدے، یعنی الیمی دعا کروں جومیرے دین و دنیا کے لئے فائدہ مند ہو، اور پھراے اللہ! اس کومیرے حق میں قبول بھی فر مالیجئے۔لہذا ان تمام مواقع قبولیت میں دعا کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی سے مانگو۔

#### ہیت اللہ بریہ کی نظر کے وقت دعا

جب آ دی پہلی مرتبہ بیت الله شریف کو دیکھا ہے تو آ دی کی سمجھ میں نہیں آتا كەرىموقع آر ہاہے،اس موقع پركيا مانگوں؟اللہ كے بندوں كے عجيب عجيب مدارک ہوتے ہیں، چنانچہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یو چھا کہ اس موقع پر کیا مانگوں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میاں وعاما تک لینا کہ میں'' متجاب الدعوات' 'بن جاؤں کہ ساری عمر میری ساری دعا نیں قبول ہوا كرير \_ الله تعالى في امام صاحب ك ول مين مير بات وال وى - بهر حال إ مانگنائھی ایک ہنراور ایک فن ہے، جو ہر ایک کوئمیں آتا۔میراجب حرمین جانا ہوا،اور بیت اللہ برنظریزی تو میں نے کہا: یا اللہ! میری سمجھ میں تونہیں آرہا ہے، یااللہ! جو دعا آپ کے نز دیک میرے حق میں بہتر ہو، وہ دعا میرے دل میں ڈ ال دیجئے ،اوراس طرح د عاکے کرنے کی توفیق دید پیجئے ۔ وہی بات جوحضرت والانے بیان فرمائی کہ جھولی بھی انہی سے مائلو۔ای طرح محبت بھی انہی سے مانگو کہ یااللہ! اپنی محبت میرے دل میں پیدا فرماد بیجتے ،اور اس محبت کوساری

محبوں پرغالب فرماد بجئے۔

اسياب محبت كاخلاصه

بہرحال! حفزت والانے اسباب محبت میں چھ بانتیں ذکر فرمائیں ، (۱) کثر تے ذکر اللہ(۲)اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرنا (۳)اپنے برتاؤ کو اور

محقیقت کوسو چنا ( ۴ ) کسی اہل اللہ ہے تعلق رکھنا ( ۵ ) طاعت پر موا ظبت کرنا

(۲) الله تعالیٰ سے دعا کرنا۔ان جھ باتوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط

ہوتا ہے،اوراللہ تعالیٰ کی محبت دل میں رائخ ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ان سب با توں ہمیں عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ،آمین ۔

محبت کا کوئی خاص درجه طلب مت کرو

آ گے حضرت والا کی مجد دانہ ہا تیں سنتے ،فر مایا کہ:

اس مذہبر میں تو کوئی غلطی نہیں ،صرف ایک غلطی علمی محتمل ہے ، وہ قابل تنبیہ ہے ، وہ بیہ کہ اپنے

ذ ہن ہے محبت کا کوئی درجہ تراش کر اس کا منتظر

رہے، بیہ طلحی ہوگی۔

(انفاس عيسي : ۱۹۴)

یعنی بو با تیں اور محبت پیدا کرنے کے جو اسباب بتائے ہیں،ان کے اندر تو کوئی <sup>الط</sup>ی نہیں ہے، بیانشاءاللہ بالکل صحیح ہیں،متنداور معتبر ہیں،اورانشاء اللہ انہی کے ذریعہ محبت پیدا ہوگی ۔لیکن غلطی اس طرح لگتی ہے کہ'' محبت'' کا کوئی فاص درجه اپی طرف سے تراش کراس کے انظار میں آدمی بیٹھ جاتا ہے کہ بھے محبت کا بدرجہ حاصل ہوتا چاہئے ، مثلا د ماغ میں بیتصور لئے بیٹھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ الله علیہ کو جو محبت حاصل تھی ، وہ جھے حاصل ہوجائے ، یا حضرت اولیس قرنی رحمۃ الله علیہ کو جو محبت حاصل تھی ، وہ جھے حاصل ہوجائے ، اور حضرت شاہ عبد القادر گیلانی رحمۃ الله علیہ کو جو محبت حاصل تھی ، وہ جھے بھی حاصل ہو جائے ، گویا کہ ''محبت'' کا ایک درجہ اپنے ذہن سے تراش کر اپنے لئے اس کو تجویز کرلیا کہ جھے ''محبت'' کا بدرجہ ملنا چاہئے ، اب اس درج کے انتظار میں بیشا ہے ، اور پھر جب وہ درجہ مجت کا حاصل نہیں ہوتا تو پھر وہ شخص یا تو الله تعالی بیشا ہے ، اور پھر جب وہ درجہ مجت کا حاصل نہیں ہوتا تو پھر وہ شخص یا تو الله تعالی کی ناشکری کرتا ہے یا محبت پیدا کرنے کی تدبیروں کے محبح ہونے پرشک کرتا ہے ، یا بھر ما ایوی کا شکار ہوجا تا ہے ۔ یا پھر ما ایوی کا شکار ہوجا تا ہے ۔ یا پھر ما ایوی کا شکار ہوجا تا ہے ۔

#### محبت اس کے ظرف کے مطابق دی جاتی ہے

اس لئے یہ فیصلہ کہ کس درجہ کی'' محبت''تمہیں حاصل ہو؟ تمہیں یہ فیصلہ کرنے کاحق نہیں ، یہ فیصلہ وہی ذات کرے گی جو'' محبت'' دینے والی ہے کہ تمہیں کس درجہ کی محبت دینی ہے،اور جس درجہ کی محبت تمہیں دینی ہے،وہی ''محبت''تمہارے حق میں مفید بھی ہے۔

وه دیے ہیں بادهٔ ظرفِ قدح خوار دیکھ کر

''ظرف'' کے حساب سے چیز دی جاتی ہے،تمہارا'' ظرف'' جتنا ہے، اتی''محبت''تمہیں ملے گی، ہاتی تم اپنی طرف سے محبت کا ایک درجہ تر اش کریہ کہو کہ بید درجہ محبت کا مجھے ملنا چاہئے ، اس کے مطالبے کا تمہیں کوئی حق نہیں ، لیکن محبت کا جو درجہ تمہیں ملے گا ، انشاء اللہ تمہارے حق میں وہ کافی ہوگا، بشر طیکہ ان تدبیروں پڑمل کرلیا۔

## ناشکری اور ما یوسی کا شکار ہو جا ؤ گے

ہوتا رہے کہ ہم لوگ ایک طرف تو ہز رگوں کی بتائی ہوئی تدبیروں پرعمل كرنا شروع كردية بين ،اور دومرى طرف اينے لئے كوئى اعلىٰ درجہ تجويز كريلية ہیں کہ میدمیری منزل ہے،اور مجھےاس منزل پر پہنچنا ہے،ان تدبیروں برعمل شروع کرنے کے بعد جب وہ مطلوب منزل بہت دورنظر ہی ہے تو اس کا نتیجہ بیہ ا ہوتا ہے کہ اب تک جو پچھ حاصل ہوا ہے اس کی ناقد ری اور ناشکری شروع کر دیتے ہیں ،اور چونکہ وہ مطلوب منزل حاصل نہیں ہور ہی ہے،اس لئے مایوی کا شکار ہو جاتے ہیں،اور پھراس مایوی کے نتیج میں ان تدابیر کو چھوڑ دیتے ہیں، اورعمل کرنا ترک کردیتے ہیں۔اس لئے حضرت والا فر مارہے ہیں کہاپی طرف ہے کوئی درجہ تجویز مت کرو،اگر تدبیریں سیح میں تو انشاء اللہ ان سے نتیجہ ضرور حاصل ہوگا، جا ہے اس درجہ کا نتیجہ نہ ہو جوتم نے اپنے لئے تجویز کرر کھا ہے، البتہ تمهار ح حق میں جتنا مفید ہے اتنا ضرور حاصل ہوگا ،کسی نے خوب کہا ہے کہ: بر صراط مستقیم اے دل کسے گمراہ نیست

بر صرف مسلم من من مسے مصراہ میست جب اس رائے پرآ گئے تو انشاء اللہ ضرور کامیا بی ہوگی، بس إدهر أدهر د يکھنے کی ضرورت نہيں، جو پچھتہيں ملاہے، اس پرشکر ادا کرو، اور تدبيروں ميں

لگےرہو،تمہارے لئے اتنا کافی ہے۔

میرے پیانے میں کیکن حاصل میخانہ ہے

ہارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر برد اعجیب وغریب ہے، کوئی

دوسرا شخص اس شعر کو اس وقت تک سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک بیمضمون اس کے

سامنے ندہو جومیں بیان کررہا ہوں ، فرماتے ہیں کہ:

محمد واس سے کیاغرض کس جام میں ہے گئی ہے

میرے پیانے میں لیکن حاصل مخانہ ہے

یعن جھکواس سے کیاغرض کہ دوسرے لوگوں کو کیا ملاء اور کیانہیں ملا ،لیکن

الله تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطافر مایا ہے،میرے لئے تو مناسب وہی ہے،اور

حاصل بھی وہی ہے۔لہذا اپنے لئے کوئی درجہ تجویز کرنا ،اور پھرنہ ملنے پر شکایت پیدا ہونا ، مایوس ہونا ، بیسب غلط ہے ، جب مذہبریں سب صحیح ہیں تو انشاء اللہ اس

کا نتیجہ بھی یقینا ظاہر ہور ہائے۔

ایک خط اورحضرت والا کا جواب

الیک مرتبہ میں نے حضرت والا کو خط میں لکھا کہ فلاں کام مجھ سے نہیں ہوتا، فلاں کام مجھ سے نہیں ہوتا، فلاں کام مجھ سے نہیں ہوتا، اور جس آ دمی سے یک کام نہیں ہوتے، وہ دنیا میں اور کیا کام کرے گا؟ حضرت والانے اس آخری

عبارت پرلکیر مینج کراس کے سامنے یہ جواب لکھا کہ:

کیا پی ذات ہے جلیل القدرامور متوقع ہیں؟

یعنی تمہارا بیفقرہ کہ جس سے بیکا منہیں ہو سکتے ،اس سے کیا کام ہوگا، گویا کہ اپنی ذات سے بہت جلیل القدر امور کی تو قع لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم تو اس مقام کے آ دمی ہیں،لہذااس بلندمقام کے امور ہم سے سرز دہونے جا ہمیں،وہ

امور چونکہ نہیں ہور ہے ہیں للبذا ما یوی ہور ہی ہے۔

دراصل اس جواب کے ذریعہ میہ تنبیہ فرمادی کہ در حقیقت دل میں اس خیال کے پیدا ہونے کا منشاء کمر ہے، یعنی اپنے لئے بہت جلیل القدر امور تجویز کرر کھے ہیں کہ میہ ہونے چاہئیں،اور جب وہ نہیں ہور ہے ہیں تو اب مایوس ہو

رہے ہیں۔لہٰدااس کا منشاء حقیقت میں کمبر ہے۔

خلاصه

بہرحال! خلاصہ یہ ہے کہ''مجت''کے حصول کی جو تد بیریں بتائی گئ ہیں،ان پڑمل کرو،اوراپنے گئے''محبت''کاکوئی درجہ تجویز مت کروکہ''محبت'' کے فلاں در ہے تک ہمیں پہنچنا ہے،ان تدبیروں کے نتیجے میں''محبت''کا جو درجہ تمہیں ملے گا،وہی تمہار ہے حق میں بہتر ہوگا،تم اسی کے مستحق ہوگے،اللہ تعالیٰ ہم سب کوان تدبیروں پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مادے،آمین۔

و آخر دعوانا ان الحمدلله ربّ الغلمين



مقام خطاب : جامع مسجد دار العلوم كراجي

وقت خطاب : بعدنما زظهر، رمضان المبارك

اصلای مجالس: جلدنمبر۲

بكس تمبر : ۸۹

بسم الله الرّحنن الرّحيم

# عبادات میں ذوق وشوق مطلوب نہیں

أَلْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَ الصَّلوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوله الْكَرِيْمِ وَ عَلَى آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ أَحْمَعِيْنَ ،أَمَّا بَعُدُ !

#### محبت میں بے چین رہوں

ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ کوخط میں لکھا کہ:
" مجھے اس کا ہوا شوق ہے کہ کسی طرح ہو، اللہ تعالی

ک محبت میں'' بے چین' رہوں'' اس خط کے جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ تحریر فرمایا کہ:

دو مراس کے ساتھ میں بھی دعا کروکہ اس" ب

چینی میں چین رہے"

( انفان عینی : ۱۹۴ )

جواب بجهاور بوناجا ہے تھا

یہ جواب جو حضرت والانے تحریر فرمایا اگرغور کریں تو بڑا عجیب وغریب

جواب ہے، اگر کی نے بیجواب نہ پڑھاہو، اور صرف سوال اس کے سامنے آئے تو جن حضرات نے حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور ملفوظات پڑھے ہوئے ہیں،اور جولوگ حضرت کے مزاج سے کچھ واقف ہیں،ان کا گمان یہ ہوگا کہ حضرت والا جواب میں بی فرمائیں گے کہ نید کیا تہمیں'' بے چینی'' کا شوق بیدا ہو گیا؟اں لئے کہ'' بے چین' توایک غیرا فتیاری کیفیت ہے، وہ عاصل ہو کہ نہ ہو، اس کے پیچیے کیوں پڑتے ہو؟ کیونکہ حضرت والا کی تعلیمات کا ایک بہت بڑااصول یہ ہے کہ آ دی''اختیاری''امور کا اہتمام کرے،اور''غیراختیاری'' کی فکر میں نہ پڑے، یہ بڑا زرین اصول ہے،اس لئے کہ یہ غیراختیاری کیفیات کہ کسی وقت عبادت کا ذوق وشوق ہور ہاہے، کی وقت ذوق وشوق نہیں ہور ہا، کی وقت عبادت میں دل لگ رہاہے، کی وقت دل نہیں لگ رہا، بیسب کیفیات آنی جانی ہیں،ان كے پيچيے پرنے كى ضرورت نہيں،اصل مقصود دعمل " ہے، يد حضرت تعانوى رحمة الله عليه كي تعليمات كاخلاصه ہے۔اس لئے جولوگ'' كيفيات' كے بہت پيچھے پڑتے ہیں،حضرت والا عام طور پران کی ہمت افز ائی نہیں کیا کرتے۔

ہرمریض کے لئے علیحدہ نسخہ

بہر حال ، اگر حضرت والا کا بیہ جواب نہ پڑھا ہوتا تو ذہن اس طرف جاتا کہ حضرت والا جواب میں بیتح ریفر مائیں گے کہ شرعاً بیکوئی مطلوب بات نہیں کہ آ دمی '' ہے جین'' رہے۔لیکن حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پران صاحب کو بیہ جواب نہیں دیا۔بات دراصل بیہ ہے کہ بیط بیب کا کام ہوتا ہے کہ وہ آنے والے جواب نہیں دیا۔بات دراصل بیہ ہے کہ بیط بیب کا کام ہوتا ہے کہ وہ آنے والے

مریض کی حالت کے مناسب نسخہ تجویز کرے، یہ نہیں کہ یں ایک ہی نسخہ سب مریض کی حالات کے مناسب ہر مریض کے حالات کے مناسب ہر مریض کے حالات کے مناسب ہر مریض کی دوا اور علاج میں فرق ہوتا ہے۔ ای طرح ایک مرشد کامل کا کام بھی کہی ہے کہ وہ بید د کیھے کہ اس آ دمی کے موجودہ حالات میں بیہ بات اس کے مناسب ہوگی یانہیں؟ یہی ملکہ اللہ تعالی مرشد کامل کوعطا فرماتے ہیں، اور ہم جب اس مرشد کامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے حالات کے لجا ظ سے جواب دیتا اس مرشد کامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے حالات کے لجا ظ سے جواب دیتا

#### "وارد"الله كامهمان موتاب

یہاں پر حضرت والا نے اس خط کے جواب میں یہ بین لکھا کہ 'جہیں یہ کے چین ہونے کا شوق کیوں پیدا ہوا؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟''یہ جواب کیوں نہیں لکھا؟ اس کی وجہ غالبًا یہ ہے۔ واللہ بھا ۔ کہ حضرت والا نے یہ محنوس فرمایا کہ اس آ دمی کے دل میں جو یہ شوق پیدا ہوا ہے، یہ بھی اس محض کے حق میں ایک '' وار وقیی'' ہے، اور حضرات صوفیاء کرام رحمۃ اللہ کیہم یہ فرماتے ہیں کہ من جانب اللہ قلب پر جو'' وار دات' ہوتے ہیں، ان' وار دات' کی ناقدری نہ کرو، اس لئے کہ یہ '' وار دات' کی ناقدری نہ کرو، اس لئے کہ یہ '' وار دات' اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان ہوتے ہیں، اگر اس مہمان کی خاطر تواضع کرو گے تو یہ مہمان بار بار آ نے گا، اور اگرتم نے اس مہمان کی خاطر تواضع نہ کی ، بلکہ ناقدری کردی تو یہ مہمان روٹھ کر بھاگ جائے گا، پھرنہیں خاطر تواضع نہ کی ، بلکہ ناقدری کردی تو یہ مہمان روٹھ کر بھاگ جائے گا، پھرنہیں

-821

#### شریعت میں تو ' چین' مطلوب ہے

اب اگراس محض کو جواب میں بید کھ دیے کہ تیرااس بے چین رہے کا خیال درست نہیں ہے، تو اس صورت میں بیر ' وارد' ' جواس کے قلب پر وارد ہور ہا ہے ،
اس کی مخالفت کرنے سے اس کا نقصان ہوتا ، اور آئندہ یہ ' واردات' ' بند ہوجاتے ،
اور اگر جواب میں اس کی ہمت افزائی فرماتے کہ یہ ' ' بے چینی' ' کا حاصل ہونا تو بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی تہ ہیں یہ ' بے چینی' ' عطا فرما دے ، تو یہ جواب شریعت کے خلاف ہوتا ، اس لئے کہ شریعت میں ' ' بے چینی' ، مطلوب نہیں ، شریعت میں آئر نہیں' اور' ' اطمینان' کا حصول مطلوب ہے، قرآن کے مطلوب ہیں ، شریعت میں تو ' بھین' ' اور' ' اطمینان' کا حصول مطلوب ہے، قرآن کے کہ شریعت میں تو نہیں ، شریعت میں تو بھی کہ کریم میں ہے کہ:

#### ٱلَابِذِكْرِ اللَّهِ تَطُمَيْنُ الْقُلُوبُ

( ; )

یعنی اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کواطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لہذا شریعت میں سیمطلوب نہیں کہ کوئی آ دی'' بے چینی'' کو اپنا مقصود بنا لے، بلکہ شریعت کا تقاضا میہ ہے کہ آ دی''اطمینان' اور'' چین'' کو مقصود بنائے ،ای لئے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بید عافر مائی:

 بدل دیجئے ۔معلوم ہوا کہ شریعت میں اطمینان اور چین مقصود ہے، بذات خود' بے چينې ، مقصورېين

عجيب وعريب جواب

ببرحال ، اگراس خط کے جواب میں پہلی بات لکھ دیتے تو ' طویقت' کی خلاف ورزی لازم آتی ،اور اگر دوسری بات لکه دیتے تو "شریعت" کی خلاف ورزى لا زم آتى ،اس لئے حضرت والانے برا عجیب جواب بید یا كه دمگراس كے ساتھ پیکھی دعا کرو کہ اس'' بے چینی'' میں چین رہے''۔اس کئے کہ'' بے چینی'' بذ ات خودمطلوب نبيس، بلكه ' چين ' مطلوب ہے اليكن وه' 'چين ' الله تعالى كي محبت ک'' بے چینی'' کے ذریعہ حاصل ہو، یعنی اللہ تعالی کی محبت میں اضطراب ہو، اور اس اضطراب ہی میں اسے' چین' مل جائے۔

ہم اضطراب ہے حاصل'' قرار'' کرلیں گے یہ'' جبر'' ہے تو اسے اختیار کرلیں گے

يه 'اضطراب' بذات خود مقصود نهيل اليكن بيه اضطراب بعض اوقات "قرار" بر من موتا ہے، اور جوآ دی اس رائے سے گزرانہ ہو، اس کو پوری طرح اس کا ادراک اور احساس اور فہم نہیں ہوسکتا۔لیکن میہ بات ضرور ہے کہ ابتداء محبت میں تو جوش وخروش ، أبال اور بے چینی ہوتی ہے ، پھرایک مرحله ایا آتا ہے كداس بے چينی كے اندر' وچين' آجاتا ہے،اس كئے حضرت والانے بيہ جواب

# ''خلافت''اس طرح ستی نہیں بٹتی

اس سے پیۃ چلا کہ دوسروں کی اصلاح کا کام ہرایک کے بس کی بات نہیں کہ بس چنداصطلا حات یا دکرلیں ،اورلوگوں کی اصلاح کرنی شروع کر دی:

هزار نکته، باریك تر زمو این حاست

نه هر که سر بتراشد قلندری داند

اس لئے یہ بڑانازک کام ہے، کسی خص کے لئے یہ فیصلہ کرنااس کے لئے کیا بات اس وقت فا کدہ مند ہوگی، بڑا مشکل کام ہے۔ای واسطے حضرت تھا نوی رحمة اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ ' خلافت' 'اس طرح سستی نہیں بٹی تھی، جیسا کہ بعض مشارکخ کے یہاں رواج ہے کہ جوآر ہا ہے، اس کو' خلافت' دے رہے ہیں، جوآر ہا ہے، اس کو' خلافت' دے رہے ہیں، جوآر ہا ہے، اور اس کو' خلافت' دے رہے ہیں، کسی کود یکھا کہ وہ نماز وغیرہ پڑھے لگا ہے، اور اس کے اندر کچھ خشوع وخضوع پیدا ہوگیا ہے، اور کچھ ذکر واذکار کرنے لگا ہے، بس جاتو کھی ' خلیف' ہمارے حضرات کا بیم زاج نہیں تھا۔

# ڈاکٹر بننے کے لئے صحت مند ہونا کافی نہیں

یہ مزاج کیوں نہیں تھا؟اس لئے کہ خود درست ہوجانا اور بات ہے،اور دوسرے کا علاج کرنا اور بات ہے، اور دوسرے کا علاج کرنا اور بات ہے، ہرصحت مند شخص کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر کوئی بیاری نہیں ہے، کوئی خرائی نہیں ہے، کوئی خرائی نہیں ہے، بہت تندرست ہے، کیئن وہ صحت مند دوسرے بیار کا علاج کردے، یہ ضروری نہیں۔اس لئے کہ'' ڈاکٹر'' بننے کے لئے بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے، پا پڑسلنے ضروری نہیں۔اس لئے کہ'' ڈاکٹر'' بننے کے لئے بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے، پا پڑسلنے

پڑتے ہیں، اب تک جاکر اس کو''مطب'' کھولنے کی اجازت ملتی ہے، اب کوئی افخض یہ کے کہ میں تو بالکل تندرست ہوں، میری ساری رپوٹیس درست ہیں، میرا سارا جسمانی نظام درست ہے، لہذا میں'' ڈاکٹر'' بننے کے لائق ہوں، یا کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس علاج کے لئے آئے، ڈاکٹر اس کا علاج کرے، اور جب وہ شخص سو فیصد بالکل تندرست ہو جائے تو ڈاکٹر اس کو سرفیکیٹ دیدیں کہتم بھی ڈاکٹر بن جاو، اس لئے کہتم اب تندرست ہو گئے ہو۔

#### "خلافت" ایک شہادت اور گواہی ہے

کے حالات کی اصلاح کی ، وہ اتباع سنت کی طرف آگیا ، اس کی نماز درست ہوگئی ،

اس کا روزہ درست ہوگیا ، تو محض ان اعمال کے درست ہونے ہے وہ ' خلافت' کا اہل نہیں بن جاتا ، اور ' خلافت' کا مطلب ہے دوسرے کے علاج کرنے کی صلاحیت پیدا ہونا ، اور دوسروں کا علاج کرنا ، یہ ہرایک کی بس کی بات نہیں ۔

اس لئے ہمارے مضرات کے یہاں ' خلافت' بہت دیکھ بھال کے بعد جب پورا اطبینان ہوجائے اس وقت دی جاتی ہے ، اس لئے کہ ' خلافت' دینا ہے کہ دینے کا مطلب ہیہ ہے کہ گلوق خدا کے سامنے یہ شہادت اور سر شیفکیٹ دینا ہے کہ ' نہم نے اس کواچھی طرح پر کھالیا ہے ، اور جانچ لیا ہے ، اور اب یہ خص تمہار اروحانی ملاح کی تنہارے امراض باطنی کا علاج کرنے کا اہل ہے' یہ' خلافت' اس بات کا سر شیفکیٹ دینا نہیں ہے کہ یہ' تندرست' ہے ، یا شبع سنت ہے ، الہٰذا جب تک یہ کا سر شیفکیٹ دینا نہیں ہے کہ یہ' تندرست' ہے ، یا شبع سنت ہے ، الہٰذا جب تک یہ کا سر شیفکیٹ دینا نہیں ہے کہ یہ' تندرست' ہے ، یا شبع سنت ہے ، الہٰذا جب تک یہ

يى مال يهال ب كري كي إلى ايك اآدى اين اصلاح ك لئة آيا، يَ في في ال

اطمینان نہ ہوجائے کہ پیخض دوسروں کے علاج کے لاکن ہے اور پیخض طالبین اور اصلاح کے لئے آنے والوں کوان کے مزاج اور ان کی ضرورت کے مطابق اس کی اصلاح کے لئے آنے والوں کوان کے مزاج اور ان کی ضرورت کے مطابق نسخہ تجویز کرسکتا ہے، اس وقت تک یہ ''شہادت'' دینا جائز نہیں۔ ہمارے حضرات میہ خطرہ مول نہیں لینتے

بزرگوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں ، بعض بزرگوں کا بیرنگ اور مزاج ہوتا ہے کہ جب اس مخص کو ہم ' خلافت' ویدیں گے تو اللہ تعالی اس کو قابل بھی بنادیں گے ، لیکن ہارے حضرات بیہ کہتے ہیں کہ جب تک بیاطمینان نہیں ہوجائے گا ، اس وقت تک بیخطرہ مول نہیں لیتے ، اس لئے ، مارے حضرات بیہ کہتے ہیں کہ جب تک بیاطمینان نہیں ہوجائے گا ، اس وقت تک بیخطرہ مول نہیں لیتے ، اس لئے کہا گر کسی نے بیاصول تو یاد کرلیا کہ ' فلاں چیز محمود ہے ، اور فلاں چیز ندموم ہے ' تو الے کو بین وہ ہرجگہ بیاصول چلائے گا ، حالا نکہ آئی بات کا فی نہیں ، بلکہ ایک آنے والے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے لئے کیا مناسب ہے ؟ اور کیا مناسب نہیں ۔ لہذا دوسروں کی اصلاح کرنا ہرایک کے بس کی بات نہیں ۔

' خلافت' كاخيال بدترين حجاب ہے

حضرت والانے میر بھی فر مایا کہ جب کمی شخ کے پاس علاج کے لئے جاؤتو بس اپنے علاج کی طرف متوجہ رہو، اس فکر میں مت رہو کہ فلال درجہ جھے حاصل ہو جائے ، فلال مقام حاصل ہوجائے ، بلکہ شخ کے تھم کی تقبیل میں اور اس کی تکر انی میں نتائج اور ثمرات سے بے فکر ہوکر عمل کرتے رہو۔ بعض لوگ جب کسی شخ کے پاس اپنی اصلاح کے لئے جاتے ہیں تو ان کے حاشیہ خیال میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ شخ بھے کی وقت '' خلافت' دیدے گا، یہ '' خیال' اصلاح کے راستے میں برترین جاب ہے، اس خیال کے ہوتے ہوئے کھی اصلاح کمل ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ '' اصلاح'' کا امکان ہی نہیں۔ اس لئے کہ اس صورت میں اپنی اصلاح کرانے کی نیت میں اخلاص ہی نہیں، بلکہ نیت یہ ہے کہ خاص منصب حاصل ہوجائے، گویا کہ اللہ کے لئے شخ سے تعلق قائم نہیں کیا، اور اپنی اصلاح میں طلب صادق نہیں تھی، اور جب طلب صادق نہیں ہوتی اور اللہ کے لئے شخ سے تعلق قائم نہیں کرتا تو شخ کے جب طلب صادق نہیں ہوتی اور اللہ کے لئے شخ سے تعلق قائم نہیں کرتا تو شخ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

لہذا جب بھی شخ کے پاس جاؤتو اس خیال سے ذہن کو خالی کرکے جاؤہ صرف اپن اصلاح کی غرض سے جاؤہ نہ کوئی خاص درجہ حاصل کرنامقصود ہو، اور نہ کوئی مقام حاصل کرنامقصود ہو۔

عبادت میں شوق ، ولولہ ، لذت مطلوب نہیں

آ مح حضرت والا ایک اور طفوظ میں ارشاد فر ماتے ہیں کہ:

"شوق" بمعن" ولولہ نہ بالذات مطلوب ہے، نہ

شرا لط قبول ہے ہے، اظلام کے ساتھ عمل ہونا
کافی ہے، کو" ولولہ نہ ہو، بلکہ طبعًا گرانی ہو،

حدیث: اسباع الوضوء علی المکارہ ، اس کی

نقلی دلیل ہے، جس سے دعاء نہ کورہ سے زائد یہ

میں ثابت ہوتا ہے کہ ایسے" مکارہ "سے اجروضل

بڑھ جاتا ہے، اور عقلی حقیقت اس کی یہ ہے کہ طاعات بعض کے لئے مثل ' غذا' کے ہیں، اور بعض کے لئے مثل ' غذا' کے ہیں، اور نظا ہر ہے کہ ' دوا' کا نافع ہونا اس کی رغبت پر موقوف نہیں ہے، نیز الی حالت میں اس کا استعال اور زیادہ ہمت اور مجاہدہ ہے، اور اس میں حکمتیں بھی ہوتی ہوتی ہیں، جیسے عجب سے حفاظت، اور اپنے نقص کا مثاہدہ ونحوہما، پس عبد کامل کا مذہب یہ ہونا چاہئے''

بدرد و صاف تراحکم نیست دم درکش که آنجه ساقی ماریحت عین الطاف ست

(انفاس عيسلي : ١٩٥)

#### ذوق وشوق محمود ہیں ، اخلاص مطلوب ہے

اس ملفوظ میں حضرت والانے بڑا عجیب اصول بیان فرمادیا ہے،اس میں بہت سے لوگ گمراہ اور پریثان ہوجاتے ہیں، وہ یہ کہ عبادت میں ذوق وشوق اور ولولہ ولا میں مطلوب ہے ہ آ دمی اس کو اپنا مقصود بنالے کہ میرے اندرشوق اور ولولہ بیدا ہوجائے ،اور جوش پیدا ہوجائے ،اور نہ ہی اعمال کی قبولیت کی شرائط میں بیدا ہوجائے ،اور جوش کے ساتھ،شوق کے ساتھ کل کرو گے تب بیمل قبول بات داخل ہے کہ جب تم جوش کے ساتھ،شوق کے ساتھ کل کرو گے تب بیمل قبول

ہوگا، ورنہ تبول نبیں ہوگا۔ شوق کا مطلب یہ کہ نماز کے اندر آپ کو مزہ آنے لگے، اور بیشوق پیدا ہوجائے کہ جلدی جا کرنماز پڑھوں ،اگر بیشوق وذوق پیدا ہوجائے تو بداللد تعالی کی نعت ہے، اور اچھی بات ہے، اور محود ہے، کین بدشوق مقصود بالذات نہیں ،اور نہ ہی عمل کی قبولیت کے لئے شرط ہے،اس لئے اللہ تعالی مینیس فرمائیں کے کہتو نے جونماز پڑھی تھی وہ ذوق وشوق کے بغیر پڑھی تھی ،لہذا تیری نماز قبول نہیں۔ اس لئے کہ نمازی قبولیت کے لئے'' اخلاص''شرط ہے، لہٰذاا گرعمل ''اخلاص'' کے ساتھ ہو،اورسنت کے مطابق ہو،بس بیدو چیزیں اگر عمل کے اندر یائی جائیں گی تو مقصود حاصل ہوجائے گا،اورانشاء الله وهمل الله تعالیٰ کے بہاں قبول ہوگا، جاہے وہ عمل کتنی ہی مشقت کے ساتھ کیا تھا، اور اس عمل کے کرنے کا ول نہیں جاہ رہا تھا،ستی ہور ہی تھی الیکن آپ نے بیسو جا نماز تو فرض ہے، جو جھے پڑھنی ہے۔ بیسوچ کر بلاشوق اور ذوق کے زبر دئتی اپنے اوپر جرکر کے نماز سنت كِ مطابق يزه لى ، چونكه "اخلاص" تها ، اورسنت كے مطابق وه نماز تهي ، اس لئے وه الله تعالى كے بال قبول ہوگى ۔ الله تعالى منبي فرمائيس كر چونكرتم في طبيعت كى گرانی اور بدشوقی کے ساتھ نماز پڑھی ،اس لئے تہمیں سزاملنی جاہئے۔اس لئے کہ یہ چیز نہ تقصود ہے ،اور نہ ہی شرا لط قبول میں سے ہے۔

میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے

البته نماز کے اندر ذوق وشوق اور ولولہ محود ہے،اور اس کی ولیل حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا:

#### جُعِلَتُ قُرَّةُ عِينِي فِي الصَّلَاةِ

یعنی میری آنکھوں کی شنڈک نماز میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کونماز کے اندروہ لطف اوروہ کیف محسوں ہوتا تھا جود نیا کی سی اور چیز میں محسوں نہیں ہوتا تھا، یہ بات آپ کو حاصل نہیں تھی، کیکن آپ نے دوسروں سے یہ نہیں فرمایا کہ جب تک نماز کے اندر تمہیں وہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی جو کیفیت جمھے حاصل ہوتی ہے، اس وقت تک تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، بلکہ آپ نے دوسروں سے فرمایا کہ:

" صَلُّوا كَمَارَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي"

جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہواس طرح نماز پڑھ لو،بس تہارے لئے اتنابی کافی ہے۔

بلاشوق والاعمل ثؤاب میں بڑھ جاتا ہے

بعض لوگ اس فکر میں بہت زیادہ پڑے رہے ہیں کہ تماز میں مزہ نہیں آتا،

ذوق وشوق پیدا نہیں ہوتا۔ تو بھائی! مزہ مطلوب ہی کہاں ہے؟ مطلوب اور مقصود تو
اللہ کی رضا ہے، اگر وہ حاصل ہور ہی ہے تو پھر مطمئن ہوجا ؤ، بلکہ حضرت فرہاتے

ہیں کہ: بعض اوقات اجر کے اعتبار ہے وہ خض بڑھا جاتا ہے جس نے عبادت کا
کو نی عمل ناگواری اور مشقت کے ساتھ کیا، اور اس کو اس عمل میں مزہ بالکل نہیں آیا،

دوسر سے خض کے مقابلے میں جس کو عبادت میں بہت مزہ آیا، اس کی دلیل وہ
حدیث ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اِسُبَاعُ الْوَصُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ .....فَذلِكُمُ الرِّبَاطُ

العِنى جُرِّحُصُ اس وقت بوراا چھی طرح وضوکر ہے جس وقت وضوکر نا طبیعت

پر بہت شاق اور گراں ہور ہاہو، اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے، مثلاً خت سردی اور

جاڑے کا موسم ہے، برف گررہی ہے، پانی بہت شخنڈ اہے، گرم پانی کا کوئی انظام

نہیں، نماز کا وقت آ چکا ہے، اس وقت میں شخنڈ ہے پانی سے وضوکر نا بوا مشکل معلوم

ہوتا ہے، لیکن جو محض اس مشکل کے باوجو داللہ کا حکم سمجھ کر وضوکر ہے تو یہ ایساعمل

ہوتا ہے، لیکن جو محض اس مشکل کے باوجو داللہ کا حکم سمجھ کر وضوکر ہے تو یہ ایساعمل

ہوتا ہے، لیکن جو محض اس مشکل کے باوجو داللہ کا حکم سمجھ کر وضوکر ہے تو یہ ایساعمل

ہوتا ہے، لیکن جو محض اس مشکل کے باوجو داللہ کا حکم سمجھ کر وضوکے اندر اس کو

ہوتا ہے، لیکن معلوم ہوا کہ دل کی گرانی کے ساتھ عمل کرنے میں بعض اوقات

ٹو اب بڑھ جاتا ہے، اس عمل کے مقابل میں جس کوشوق اور ذوق کے کے ساتھ کیا

ہو، اس لئے کہ ذوق وشوق والے عمل میں تکلیف اور مشقت نہیں ہوتی۔

ہو، اس لئے کہ ذوق وشوق والے عمل میں تکلیف اور مشقت نہیں ہوتی۔

#### جس کونماز میں مزہ نہ آئے اس کومبارک باد

ای لئے حضرت گنگوبی رحمیۃ الله علیہ فرمایا کرتے ہے کہ ' میں اس مخص کو مبارک باو دیتا ہوں جس کو ساری عمر نماز پڑھنے میں سزہ نہیں آیا، لیکن پھر بھی اللہ کا تھم بجالا نے کی خاطر نماز پڑھتار ہا' اس لئے کہ اگر نماز میں سزہ آجائے، بیاچی بات تو ہے، لیکن اس میں خطرہ بھی ہے، وہ یہ کہ بوسکتا ہے کہ وہ مزہ کی خاطر نماز پڑھ رہا ہو۔ لہذا اس بات کا اندیشہ ہے کہ رہا ہو، اللہ کی رضا کے لئے نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ لہذا اس بات کا اندیشہ ہے کہ ' اخلاص' مفقو وہ وجائے۔ ووسری بات یہ ہے کہ جب نماز کے اندر مزہ زیادہ آنے گئا ہے نہ اور یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ

''میں تو اس مقام تک پہنے گیا'' اور خود پندی کے اندر مبتلا ہوجا تا ہے کہ میں تو اب برزگ کے اعلی مقام تک پہنے گیا ہوں ، اور اللہ والا بن گیا ہوں کہ یہ عبادات اب میری طبیعت ٹانیہ بن گئی ہیں۔ یہ برائیاں انسان کے اندراس مزہ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، اور جس بیچارے کو نماز میں مزہ ہی نہیں آر ہا ہے اس کے دل میں یہ خیالات کہاں سے آئیں گے، اس کو تو یہ گر ہوگی کہ کہیں میری نماز میرے منہ پر نہ ماردی جائے۔

# ريٹائر ڈشخص کی نماز

ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے،
فرمایا کرتے تھے کہ لوگ'' کیفیات'' کو''روحانیت' سجھتے ہیں، یعنی عبادت میں
شوق ، ذوق ، لطف اور عزہ آرہا ہوتو یہ سجھا جاتا ہے کہ''روحانیت' زیادہ ہے۔ یہ
سب با تیں غلط ہیں، بلکہ جس عبادت میں جتنی زیادہ سنت کی اتباع ہوگ ، اتنی ہی
روحانیت زیادہ ہوگ ۔ ان کیفیات کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ۔ پھرا یک مثال
دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ دو آ دمی ہیں، ان میں سے ایک ریٹائرڈ ہے، اور
ملازمت سے یالکل فارغ ہے، فارغ زیمگ گزادرہا ہے، اور پنشن جاری ہے، اور
اس پنشن سے اچھی طرح گزارا ہورہا ہے، اولا دبھی کمار ہی ہے، بچوں اور بچیوں کی
شادی کرکے فارغ ہوگیا ہے، اب اس کوکی چیز کی کوئی فکرنہیں ہے، آرام سے گھر
میں فراغت کی زندگی گزاررہا ہے، وہ شخص بیرکتا ہے کہ اذان سے پہلے ہی وضوکر
میں فراغت کی زندگی گزاررہا ہے، وہ شخص بیرکتا ہے کہ اذان سے پہلے ہی وضوکر

گیا، اور وہاں پہنچ کراس نے تحیۃ المسجد کی نوافل ادا کئے، اور پھر سنیں ادا میں، اور المینان نماز کے انظار میں بیٹا ذکر کرتار ہا، اور جب جماعت کھڑی ہوئی تو بڑے اطمینان کے ساتھ خشوع کے ساتھ نماز ادا کی، اور پھر اطمینان سے گھروا پس آگیا، اور دوسری نماز کے انظار اور اس کی تیاری میں لگ گیا۔

# تصليح پرسامان بيچنے والے كى نماز

دوسراآ دی تھیلے پرابناسامان چ کرابنااوراینے بیوی بچوں کا پیٹ یا آیاہے، سڑک کے کنارے کھڑ اہوکر آ واز لگا کر اپناسامان فروخت کرتار ہتاہے، کھر میں دس افراد کھانے والے ہیں، ہروفت ای فکریس لگار ہتا ہے کہ کمی طرح میرا سامان فروخت ہوجائے تو مچھ پیے کما کر بچوں کی روثی کا بند وبست کروں۔ای حالت اذان ہوگئ،اب گا مک اس سے سامان خریدرہے ہیں،ایک کو کھودے رہاہے، دوسرے کو کچھ دے رہاہے بلین اس کا دماغ اس طرف لگا ہواہے کداذان ہو چکی ے،اور مجھے نماز پر هنی ہے،اب وہ اپنے گا کوں کوجلدی جلدی نمثار ہاہے،جب بالكل عين جماعت كاونت ہوكيا تواس ونت اس نے جلدي سے تھيلے كوايك طرف کھڑا کیا ،اوراس کے او پر کیڑاڈ الا ،اور بھا گتا ہوامسجد میں پہنیا ،اورجلدی جلدی وضو کیا، اور جماعت میں شامل ہو گیا، اب اس وقت اس کا دل کہیں ہے، د ماغ كہيں ہے،اور يدخيال آر ہا ہے كہ كہيں كوئى چور تھيلاند لے جائے،كوئى سامان چوری نہ کرلے، اب ابی طرف سے اس نے نماز کے اندر دل لگانے کی کوشش كرلى اليكن ايسے حالات ميں نماز يز هر باب كدان خيالات كى طرف سے و ماغ كو

خالی کرنامشکل ہے، کین بہرصورت، اس نے سنت کے مطابق نماز پڑھ لی، اور پھر جلدی سے سنتیں ادا کیں، اور سلام پھیر کرسیدھا اپنے تھیلے پر پہنچ گیا، اور کپڑ اہٹایا، اور پھر آ وازیں لگانا شروع کر دیں، اور سامان بیچنا شروع کردیا۔

# روحانیت کس کی نماز میں زیادہ ہے؟

حضرت فرماتے ہیں کہ بتاؤان دونوں میں ہے کس کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے؟ بظاہرتو بینظرآ رہاہے کہ پہلاآ دمی جوریٹائرمنٹ کی زندگی گز ارر ہاہے، جس نے بڑے اطمنان اور سکون سے نماز ادا کی تھی،اس کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے، کیکن حقیقت میں دوسرا آ دمی جوٹھیلا لگا کراپتاسامان فروخت کرتا تھا، اس کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے۔اس لئے کہ پہلے آ دمی کوتو کوئی کام ہی نہیں تھا، اس لئے اس نے اپنے آپ کونماز کے لئے اورعبادت کے لئے فارغ کرلیا تھا، لہذا نماز پڑھنااس کا کوئی کمال نہیں تھا، بلکہ کمال تو اس تھیلے والے کا ہے کہ اس کے گھر میں دس افراد کھانے والے تھے،ان کے لئے روزی کمانی تھی،اور تھیلے برگا مک سامان خرید نے کے لئے کھڑے ہوئے تھے،الیی حالت میں اذان کی آواز من کر تھیلے کوایک طرف کر کے مسجد کی طرف نماز کے لئے چلا گیا،اس کی نماز میں زیادہ روحانیت ہے،اس کئے کداس نے نماز کے لئے جسمانی اور دہنی مشقت زیادہ ا ٹھائی ،اس مشقت کی وجہ ہے اس کے ممل میں روحانیت زیادہ ہے ،اوراس پراس کو اجربهي زياده مطح كالهذابية بجصنا كهاكرذوق وشوق وولولها ورجذبه موكاتب عبادت قبول ہوگی ، در نہیں ، یہ بات درست نہیں ہے۔

# وہال تعمل حكم كاجذبدد يكھاجاتاہے

اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل چز جودیکھی جاتی ہے، وہ تیل تلم کا جذبہ ہے کہ ہم نے بندے کوعبادت کا تکم دیا تھا، یہ بندہ عبادت اداکرنے کے لئے ہمارے تکم کی تعمیل میں آگیا،اگر چہ حالات نے اس کے دل و د ماغ کومنتشر کر رکھا ہے، لیکن چونکہ میا خلاص کے ساتھ آگیا،اوراس نے ہمارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت انجام دے لی، بس اس کی عبادت قبول ہے۔ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت انجام دے لی، بس اس کی عبادت قبول ہے۔ اس کی حسرت والافر ماتے ہیں کہ اس ذوق وشوق کے حصول کی فکر میں مت بردو۔ سیا تی جیسے بیلا و سے وہ اس کی مہر بانی ہے۔ سیا تی جیسے بیلا و سے وہ اس کی مہر بانی ہے۔

ہاں! آگر کمی کو ذوق وشوق کی بینمت میسر آجائے تو اس پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرے کہ یا اللہ! آپ نے میری اس عبادت کو آسان فرماویا، اور جھے عبادت میں لطف اور مزہ بھی آنے لگا ، لیکن اس لطف اور مزہ کی طلب میں بہت زیادہ پڑنے کی ضرورت نہیں، چنانچہ آخر میں حضرت والا نے مولا ٹا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر کھا ہے کہ:

بدرد و صاف ترا حكم نيست دم در كش كه أنجه ساقيء ما ريحت عين الطاف ست

یعنی تجھ کو بیش نہیں کہ تو ساتی ہے بیہ مطالبہ کرے کہ مجھے صاف صاف شراب دینا، اور تلجھٹ مت دینا، بلکہ ساتی جیسی شراب بھی تجھ کو دیدے، بیاس کی عین مہر بانی ہے، اب جاہے وہ صاف صاف شراب دیدے، یا تلجھٹ دیدے، لیکن دیدے۔اس طرح اللہ تعالی سے ' 'عمل' کی توفیق مانگتے رہو، جب ان کی طرف سے ' عمل' کی توفیق مانگتے رہو، جب ان کی طرف سے ' عمل' کی توفیق ہور ہی آئے یا نہ آئے ، بس اس پرراضی رہو کھل کی توفیق ہور ہی ہے ، اس سے آگے ہو جن کی فکر مت کرو۔

فلاصہ

خلاصہ یہ کہ عبادت کے اندر شوق، ولولہ اور مزہ کا آنا مطلوب نہیں، اور عبادت کی قبولیت کی شرائط میں سے نہیں، لہذا اس فکر میں پڑے بغیر عبادت کو اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق کرنے کی فکر کرو، پھراگروہ حاصل ہوجائے تو بہت اچھا، نہ طیقو کوئی غم نہیں ۔ آج بہت بڑی مخلوق اس فکر میں پریشان رہتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، گرنماز میں مزہ ہی نہیں آٹا۔ اس کی وجہ سے پھراپنے اعمال کی اور اپنی عبادات کی ناقدری شروع کر دیتے ہیں، ایسانہیں کرنا چاہئے، عبادت کے اندر دو باتوں کا ہونا کافی ہے، ایک میہ کہ اخلاص ہو، دوسرے میہ کہ سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو ان پڑھل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مطابق ہو۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو ان پڑھل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مطابق ہو۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو ان پڑھل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين



مقام خطاب : جامع مسجد دار العلوم كراجي

وقت خطاب : بعد نمازظهر، رمضان المبارك

اصلامی مجالس: جلد نمبر ۲

بلس تمبر : •

بسم الله الرّحمن الرّحيم

# محبت طبعي بإمحبت عقلي

الحمدلله ربّ العلمين، والعاقبة للمتقين، والصّلواة والسّلام على رسوله الكريم وعلى آله و اصحابه احمعين امابعد!

وه آ دمی مؤمن نہیں

ایک ملفوظ میں حضرت تھا نوی رحمۃ الله علیہ نے فر مایا کہ:
'' محبت عقلی میہ ہے کہ انسان اپن طبیعت کوشریعت پڑمل
کرنے کی طرف متوجہ کرے'' (انفاس میسل: ۱۹۵)

ایک حدیث میں نی کریم سرور دوعالم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہتم میں سے کوئی محض مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک میں (لینی نبی کریم صلی الله علیه وسلم )اس کواس کے مال سے ،اس کی جان سے ،اس کی اولا دسے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں ۔ یعنی جب تک یہ کیفیت پیدانہ ہوجائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے دل میں اس کے مال و اولا د ہے بھی زیادہ نہ ہوجائے،
یہاں تک کہ اس کی جان سے بھی سے زیادہ نہ ہوجائے، اس وقت تک آ دمی
مؤمن نہیں ہوسکتا، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بوی بات ارشاد
فرمادی۔

#### ایمان کے بارے میں خطرہ

جب سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے بیہ بات ارشاد فرمائی تو فاروق اعظم حفرت عمرض الله تعالیٰ عند نے عرض کیا کہ یارسول الله! میں نے اپنا جائزہ لیا تو آپ بیشک جھے اپنے مال سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اپنی اولا د سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اپنی اولا د سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اپنی اولا د سے بھی زیادہ محبوب ہیں، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبوب معلوم نہیں ہوتے، اس لئے محصابی ایمان کے بار سے میں بڑا خطرہ ہوگیا ہے۔ اس وقت حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے اپنادست مبارک حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کے سینے پر مارا، اور فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک میں اس کو اس کی جان، مال اور اولا د سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عند نے فرمایا: یا رسول الله !اَلَان، یعنی اب آپ جھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے۔

#### مدارا يمان الله كى محبت يارسول الله كى محبت

یہ بوی مشکل حدیث ہے، اور ہم اور آپ کے لئے اس مقام کو سمجھنا آسان نہیں ہے، اس لئے کہ جس مقام سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ

بات ارشا دفر مائی ، اورجس مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اشکال کیا ، اورجس مقام سے پھروہ اشکال دور ہوا، بیسب اتنی او کچی باتیں ہیں کہ ہماری اورآپ کی پرواز وہاں تک مشکل ہے۔اس حدیث پر پہلا اشکال میہ ہے کہ اس حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اپنی محبت کو" مدار ایمان" قرار دیا، الله كى محبت كو مدارا يمان وراز نبيل ديا ، حالا كله الله تعالى كى محبت كو مدارا يمان ا قراردینا چاہے تھا۔اس اشکال کا جواب تو آسان ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم كي محبت اور الله تعالى كي محبت لا زم اور ملزوم بين ، دونو سحبتين ايك دوسرے سے جدانہیں ہوسکتیں ، جب سی کے دل میں حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی محبت ہوگی تو لاز ما اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہوگی ، کیونکہ اگر تحمی کوحضور اقدس صلی الله علیه وسلم ہے محبت ہے تو وہ محبت اللہ ہی کے لئے ہے، کونکہ آپ اللہ تعالی کا پیغام لے کر ہارے پاس تشریف لائے، آپ نے الله تعالى كاحكام بم تك يبنيائ ،آپ نے بميں الله تعالى سے روشناس كرايا ، آب نے مارا رابطه الله تعالى سے قائم فر مايا - البذاحضور اقدس صلى الله عليه وسلم ے محبت کی وجدور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے۔

## ایک کی محبت دوسرے کی محبت کو مستلزم ہے

یمی وجہ ہے کہ کسی کے ول میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ اتفاق ہے دل میں بیا حساس ہوتا ہے کہ مجھے حضور اتفاق ہے دل میں بیا حساس ہوتا ہے کہ مجھے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے۔ لیکن حقیقت میں جب ایک کی محبت

ہوگی تو دوسرے کی محبت ضرور ہوگی، چنانچہ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا بھی ذکر ہے، اطاعت کا بھی ذکر ہے، اطاعت کا بھی ذکر ہے، فرمایا: وَ مَن یُسطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ (سورة الاحزاب: ۲۷) للبندااللہ تعالیٰ کی محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مستازم ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مستازم ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مستازم ہے۔

حضرت رابعه بصربيرا وراللد كي محبت

حضرت رابعہ بھریہ رحمۃ اللہ علیہا بڑے اونچے درجے کی تابعہ ہیں، خواتین میں جواولیاءاللہ گزری ہیں،ان میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے،ان کے ابارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت موئى تو اس موقع يرعرض كياكه يا رسول الله! مجھے معاف فرمايے گا، كيونكه الله تعالیٰ کی محبت میرے دل میں اتنی زیادہ پیوست ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتی زیاده متغرق رہتی ہوں کہ اس کی وجہ سے اکثر و بیشتر اوقات میں میرا آپ ک طرف دهیان نہیں جاتا ،اورآپ کی محبت مجھے اپنے دل میں زیادہ محسوس نہیں ہوتی ، جتنی محبت الله تعالی کی ہے۔حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے بیان کر فرمایا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟تم جو اللہ تعالی کی محبت میں متغرق رہتی ہو، وہ بھی میری ہی محبت ہے،للندااس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ | دونوں کی محبت کا حاصل ایک ہی ہے ر بینانی کی کوئی بات اس لئے نہیں کہ مبت کے الوان جدا جدا ہوتے ہیں،

کی وقت اللہ تعالی کی مجت کا جوش ، جذب اور ولولہ زیادہ محبوس ہوتا ہے ، اور

کسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جوش ، جذب اور ولولہ زیادہ محبوس

ہوتا ہے ، لیکن حقیقت میں ایک کی محبت دوسرے کی محبت کو مسلزم ہے ۔ لہذا اس

حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ فرما ٹا کہ میں سب سے زیادہ

محبوب نہ ہوجاؤں اس وقت تک تم مؤمن نہیں ہوسکتے ، در حقیقت اس کا
مطلب یہ ہے کہ یا میں محبوب ہوجاؤں یا اللہ تعالی محبوب ہوجائیں ، یا دونوں

مجبوب ہوجائیں ، اس لئے کہ دونوں کی محبت کا حاصل ایک ہی ہے ۔ پہلے

محبوب ہوجائیں ، اس لئے کہ دونوں کی محبت کا حاصل ایک ہی ہے۔ پہلے

اشکال کا تو یہ جواب ہوگیا۔

کیاایمان غیراختیاری ہے؟

اس حدیث پر دوسراا دیمال وہ ہوتا ہے جس میں علاء کرام بڑے جران رہے، وہ یہ کہ اس حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں تہاری جان، مال اور اولا وسے زیادہ محبوب نہ ہوجا دُن اس وقت تک تم مؤمن نہیں، اور مجت ایس چیز ہے جوا پے اختیار میں نہیں، اب اگر کسی کے دل میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس در ہے کی نہیں تو اس کا ایمان بھی نہیں، اور جب ایمان نہیں رہا تو وہ '' کافر'' ہو گمیا، جس کا بہتجہ یہ لکلا کہ ایمان بھی اختیاری چیز ہے اور ایمان بھی اختیاری چیز ہے اور ایمان اس 'نہوں کے کہ جب'' محبت'' غیرا ختیاری چیز ہے اور ایمان اس 'نہوں کہ جب'' محبت'' غیرا ختیاری چیز ہے اور ایمان اس 'نہوں کہ ختیاری نہر ایمان بھی اختیاری نہر ہا۔

#### ایک لمحه میں بیا نقلاب کیسے آگیا؟

تیراا شکال به پیدا مور ما ہے که حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے
آدمی جو حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم پراپی جان قربان کرنے والے تھے، وہ به

کہدر ہے ہیں کہ آپ جھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نظر نہیں آتے ۔ پھر دوسر بے

لمح میں جب آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر مار کر دوبارہ وہ بات
دھرائی تو حضرت عمر فاروق ضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ "اَلَان"ا ب آپ سے
اپنی جان سے زیادہ محبت ہوگئی ، سوال میہ ہے کہ ایک لمحہ میں بیز بردست انقلاب
کیسے آگیا؟
محبت طبعی

علاء کرام نے ان دونوں اشکالات کی مختلف تو جیہات بیان کی ہیں، لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جوتو جیہ بیان فر مائی ہے، وہ بڑی عجیب وغریب ہے، فر مایا کہ عجبت کی دوشمیں ہیں، ایک محبت طبعی اور دوسری محبت عقلی ۔ عام طور پر ہم لوگ جس کو ''محبت'' کہتے ہیں وہ ''محبت طبعی' 'ہوتی ہے، یعنی طبیعت میں کسی چیز کے ساتھ ایسی محبت ہوجائے کہ اس کی یا دمیں آ دمی بے چین ہور ہا ہے، اس کا تصور لگائے بیشا ہے، ہر وقت اس کی یا دمیں آ دمی بے چین ہور ہا ہے، اس کا تصور لگائے بیشا ہے، ہر وقت اس کو یا دکر رہا ہے، اور جب اس کا تصور آتا ہے تو دل میں ایک جوش اور اُبال پیدا ہوتا ہے، یہ خوبی عجب باپ کو اپنی اولا دسے ہوتی ہے، اگر بیٹا کہیں دور ہے تو اس کی بار باریا داتی ہے، اور اس سے ملئے کو دل چا ہتا ہے، تو یہ جو یا د

آرہی ہے،اور ملنے کو دل چاہ رہاہے،اورطبیعت اس کی طرف تڑپ رہی ہے،
بس یہی''محبت طبعی'' ہے، یہ''محبت طبعی'' غیرا ختیاری چیز ہے،اس کا کوئی درجہ
کسی کو حاصل ہوتا ہے،کسی کو حاصل نہیں ہوتا،کسی کوزیا دہ محبت ہوتی ہے،کسی کو کم
ہوتی ہے۔

محبت عقلي

دوسری قتم ہے'' مجت عقلی' اور مجت عقلی کا مطلب یہ ہے کہ اگر چہ دل میں محبت کا جوش اور اُبال تو بیدانہیں ہور ہا،کین جب میں سوچتا ہوں تو د ماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ذات محبت کے لائق ہے، اور اس ذات سے ضرور محبت ہونی چاہئے، پھر اس محبت عقلی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، اس کے اشاروں کو دیکھتا ہے، اور اس کی ہدایات پر چلتا ہے، اور اس کے کہنے پڑل کرتا ہے، اس کا نام' محبت عقلی' ہے۔

محبت عقلي كانتيجه

ای لئے اس ملفوظ میں حضرت تھا نوی رحمۃ الله علیہ فرمارہے ہیں کہ: ''محبت عقلی میہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت کوشریعت پڑعمل ''کرنے کی طرف متوجہ کرے''

کونکہ بیشریعت جناب رسول الله صلی الله علیه دسلم کی لائی ہوئی ہے، اور الله تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، جب میں عقل سے غور کرتا ہوں تو بیہ معلوم ہوتا ہے کہ یکی شریعت واجب الاتباع ہے، اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈ ھالنا چاہئے،اور یہی شریعت میری صلاح و فلاح کی ضامن ہے۔جب میہ اعتقاد پیدا ہو گیا تو بس' محبت عقلی' دل میں پیدا ہوگئی۔

محبت عقلی کی مثال

اس ' مجت عقلی' کی مثال بلا تثبیہ یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی بیار ہوگیا،
اب ڈاکٹر نے اس کے لئے ایک کڑوی دوا تجویز کردی، یا انجکشن لگانا تجویز کر
دیا، ظاہر ہے کہ کڑوی دوا پینے کو یا انجکشن لگوانے کو دل نہیں چاہتا، بلکہ دل یہ
چاہتا ہے کہ کسی طرح اس انجکشن سے بچ جاؤں تو بہتر ہے، کیکن دل نہ چاہئے کے
باوجودوہ مخص اس دوا کو پئے گا، البتہ اس دوا سے اس کو مجت نہیں ہے، چنا نچہ جس
دن ڈاکٹر اس سے یہ کہہ دے گا کہ اب اس دوا کو پینے کی ضرورت نہیں ،اس دن
وہ اس دوا کو پھینک دے گا، کیکن جب تک ڈاکٹر نے یہ کہہ رکھا ہے کہ تیری شفاء
وہ اس دوا کو پھینک دے گا، کیکن جب تک ڈاکٹر نے یہ کہہ رکھا ہے کہ تیری شفاء
اس کڑوی دوا میں ہے، ورنہ تجھے شفا نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ بیاراس دوا کو
پیتا رہے گا۔اب دوا سے اس بیار کو'' مخبت طبعی'' نہیں ،لیکن'' محبت عقلی'' ہے،
لہذا طبیعت میں گرائی کے باوچوداس دوا کو بی لے گا۔

سیر شال' محت طبعی'' کی بلاتشبیہ کے بیان کردی ہے، اس لئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ واکرتی ہور ف اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوا کی محبت کی طرح نہیں ہوا کرتی ، صرف محبت عقلی اور محبت طبعی کا فرق سمجھانے کے لئے بیہ مثال بیان کردی ، ورنہ کہاں دوا کی محبت ، دونوں کے دوا کی محبت ، دونوں کے درمیان کوئی نسبت ہی نہیں۔

## غور وفكر كے نتیج میں حضور صلی الله علیہ وسلم سے محبت

بہر حال! جب آ دی یہ سو جتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اس نے اپ محبوب پیغبر کومیری ہدایت اور رہنمائی کے لئے بھیجا، آپ نے ہماری ہدایت کے اپنے مصببتیں جھیلیں، اور کتنی پریشانیاں اٹھا ئیں، میر بے لئے یہ شریعت کے لئے کتنی مصببتیں جھیلیں، اور کتنی پریشانیاں اٹھا ئیں، میر بے لئے یہ شریعت کے میشر یعت کے تیجے میں عقلی طور پر انسان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، بی خیت میں وہ جوش اور ولولہ نہ ہو، جو جوش اور ولولہ اپنے نیچے سے محبت میں ہوتا ہے، لیکن عقلی طور پر وہ یہ جھتا ہے کہ آپ کی ذات تمام چیزوں سے میں ہوتا ہے، لیکن عقلی طور پر وہ یہ جھتا ہے کہ آپ کی ذات تمام چیزوں سے زیادہ قابل محبت ہے۔

### محبت عقلی مطلوب ہے

حفرت تفانوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ مجت کا جودرجه مطلوب ہے اور جس کوایمان کی شرط قرار دیا گیا ہے وہ ' مجت عقلی' ہے کہ یہ ' محبت عقلی' حضور صلی الله علیه وسلم سے تمام چیزوں کے مقابلے میں غالب ہونی چاہئے۔ پھر حضرت والا نے حضرت عرصی الله تعالی عنہ کے قول کی توجیه اس طرح فرمائی کہ جب حضرت عرصی الله تعالی عنہ نے بیہ حدیث سی کہ ' جب تک میں اس کے جب حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نے ہوجاؤں ، اس وقت تک وہ مؤمن نہیں' تو خورت عمر رضی الله تعالی عنہ شروع میں ہے تھے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شروع میں ہے تھے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم دمنے علیہ وسلم دمنے کی حاصل نہیں تھی ،

اس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا اشکال پیش کیا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر مارکر دوبارہ وہ بات دھرائی، تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں آئی کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ' محبت طبعی' کے بارے میں نہیں فر مار ہے ہیں، بلکہ'' محبت عقلی' کے بارے میں فر مار ہے ہیں، بلکہ'' محبت عقلی' کے بارے میں فر مار ہے ہیں، اور وہ'' محبت عقلی'' محجھے حاصل ہے، اس لئے انہوں نے فر ما یا ''آلان' ' یعنی اب بات سمجھ میں آگئی، اور الحمد للہ اس' محبت عقلی' کا وہ درجہ محجھے حاصل ہے۔ یہ وہ تو جیہ ہے جو حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فر مائی، حاصل ہے کہ مطلوب' محبت عقلی' ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ کی توجیہ

البته ایک تو جیه وہ ہے جو حضرت علامہ انور شاہ تشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جس محبت کا ذکر ہے اس کو''محبت عقلی'' پرمحمول کرنا اس حدیث کے زور کو گھٹا دیتا ہے، اس لئے کہ''محبت عقلی'' تو میہ ہے کہ دل میں تو اس ذات سے کوئی خاص محبت نہیں ہے، لیکن دلائل سے سوچنے کے نتیج میں محبت زبردئ کی جاتی ہے، اس لئے اس حدیث میں''محبت طبعی'' بی مراد ہے جو نتیجہ طبعی'' بی مراد ہے جو نتیجہ ہوتی ہے۔ اس حدیث میں' مراد ہے جو نتیجہ ہوتی ہے۔''مراد ہے جو نتیجہ ہوتی ہے۔''مراد ہے جو نتیجہ ہوتی ہے۔'

طبعی محبت صغری و کبری کی مختاح نہیں

د کھئے! ایک' محبت طبعی' وہ ہوتی ہے جو کسی تقنع اور تکلف کے بغیر، کسی

دلیل کے بغیراورغور وفکر کے بغیرطبعاً انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے، جیسے

یچ سے باپ کو محبت طبعی ہوتی ہے، کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو

باپ صغریٰ وکبریٰ ذکال کر منطق طور پر نتیجہ نکالنا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، اور ہر باپ کو

اپ نیچ سے محبت کرنی چا ہے، الہذا جھے اس سے محبت ہے، ایسانہیں ہوتا۔ بلکہ

ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس سے محبت خود بخو د پیدا ہوجاتی ہے، یہ

محبت خالصة محبت طبعی ہے۔

محت عقلی کے نتیج میں محبت طبعی

دوسری'' مجت طبعی' وہ ہوتی ہے جو'' مجت عقلی' کے نتیج میں پیدا ہوتی ہے، پینی پہلے ذراسو چاہے، غور و گرکرتا ہے، پھر جوں جوں وہ خور کرتا ہے تواس غور کرنا ہے تواس غور کرنا ہے تواس غور کرنا ہے تواس غور کرنا ہے تاب اللہ علیہ وسلم کی جس محبت کا ذکر ہے، وہ'' محبت طبعیہ' نبی ہے، البت اس تک پہنچنے کا راستہ'' محبت عقلیہ'' ہے۔اس لئے اگر کسی کے دل میں حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی'' محبت طبعیہ'' پیدانہیں ہور ہی ہے تو وہ یہ سوچ کہ بی اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی' محبت طبعیہ'' پیدانہیں ہور ہی ہے تو وہ یہ سوچ کہ بی اور می اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے ایک ایک فرد پر کیا کیا احسانات ہیں، اور محبت کے اسباب پرغور کرے۔

حضور کے اندرمحبت کے جاروں اسباب موجود ہیں

چنانچہ ' نشر الطیب ' میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محبت کے جا را سباب میں سے جات ہوتی ہے تو انہی اسباب میں سے

کی سبب کے نتیج میں محبت ہوتی ہے، (۱) یا تواس کے جمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، (۲) یااس کے کمآل کی وجہ ہے محبت ہوتی ہے، (۳) یااس کے نوال (جود وسخاوت) کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، (م) یا اس کے مال کی وجہ ہے اس ے محبت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں پیرجاروں اسباب موجود ہیں،اوراس در ہے میں موجود ہیں کہ کا ننات میں کسی کے اندر پھی اس در ہے میں موجود نہیں ہو سکتے ، آپ کا جمال تو اپیا تھا کہ حضرت عا کشہرضی الله تعالی عنها فرمار ہی ہیں کہ زلیخا کی سہیلیوں نے نو حضرت یوسف علیہ السلام کو د کچه کراینے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے،اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ جہاں آراء دیکھ لیا ہوتا تو ہاتھ کے بجائے اینے سینے چیر ڈاکٹیں۔اس درجہ کا آپ کا جمال تھا۔آپ کا کمال اس درجہ کا تھا کہ اس کا ئنات میں کسی بھی مخلوق کے لئے کمال کا و ه درجه متصور هو بی نہیں سکتا جو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوعطا ہوا۔اور نوال یعنی جود وسخاوت الیمی که یبییه کی جود وسخاوت ،اموال کی جود وسخاوت ،عِلم کی جود وسخاوت ، دین کی جود وسخاوت ، پوری امت چود ہ سوسال ہے آپ کی جود وسخاوت سے سیراب ہورہی ہے،اور قیامت تک ہوتی رہے گی،اس لئے جب انسان ان اسباب میںغور وفکر کرے گا تو پھروہ محبت عقلیٰ نہیں رہے گی ، ملکہ محبت عقلی'' رفتہ رفتہ'' محبت طبعی'' میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ ہرمسلمان کے دل میں حضور کی محبت

تجی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان چاہے وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو،

فاس ہو، فاجر ہو، گنا ہوں کے اندر مبتلا ہو، غنڈ ہ ہو، آوارہ ہو، کین حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی محبت اس کے قلب کے اندراس درجہ میں جا گزیں ہوتی ہے کہ چاہے وہ نماز نہ پڑھے،روزے نہ رکھے،فرائض سے غافل رہے،لیکن اگر کوئی مخص اس کے سامنے سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی شان میں گستاخی كرد بو وه لان مرن كوتيار موجائ كا، اورايي جان ديدے كا- چنانچه ا بعض لوگوں نے جان دیدی ،مثلاً غازی علم الدین ابھی کچھ عرصہ پہلے گز راہے ، اس کے سامنے ایک مخص نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتا خی کی تواس نے اس کوفل کردیا، جب اس کے خلاف مقدمہ چلاتو لوگوں نے اس سے کہا کہ تم ایک مرتبداتنا کہددو کہ میں نے قل نہیں کیا، یا مجھ تاویل کردو، آس نے جواب دیا کہ میں کیے تاویل کروں ، ساری زندگی میں ایک ہی توعمل کیا ،میرے اعال نامه میں تو صرف یہی ایک عمل ہے، کوئی اور عمل بی ہے نہیں، چنانچہ اس کے خلاف مقدمہ ہوا،اوراس کو پھانسی دیدی گئی، بہر حال!اس نے حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی محبت میں اپنی جان دیدی۔

اخترشيراني كاواقعه

اختر شیرانی جومشہور شاعر ہے، اور بہت آزاد قسم کا شاعرتھا، اور پینے پلانے کا عادی تھا، چونکہ اس کی شاعری مقبول تھی ، اس لئے کسی کو خاطر میں نہیں لا تا تھا، ایک مرتبہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا، پینے پلانے کا شغل جاری تھا، لوگ اس کو چھیڑتے تھے، اور نشے کی حالت میں اس سے مختلف لوگوں کے بارے میں سوال کر کے اس سے بات کہلواتے تھے، چنانچہلوگ اس سے مختلف لوگوں کے بارے میں پوچھتے رہے کہ تمہارا فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے جواب میں اس برکوئی فقرہ کس دیا، فلاس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے اس پر کوئی فقرہ کس دیا بھی کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں بھی کسی شاعر کے بارے میں بھی کسی ادیب کے بارے میں اس سے سوال کرتے رہے، وہ ہرایک پرفقرہ کتا چلا گیا،ای دوران کسی کمبخت نے اس سے بیسوال یو چھ لیا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تہارا کیا خیال ہے؟ اب ایک طرف تو وہ شراب کے نشے میں ہے،اور د وسری طرف ما حول ایبا بنا ہوا ہے کہ وہ ہرا یک پر نقر ہے کس رہا ہے، بیسوال سنتے ہی ایبامعلوم ہوا کہ جیسے ایک دم سے اس کو کرنٹ لگ گیا ،اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا، وہ گلاس اس سوال کرنے والے کے منہ پر بھینک کر مارا، اور کہا کمبخت! تو مجھ سے میری زندگی کا آخری سہارا بھی چھینتا جا ہتا ہے؟ میں بہت گناہ گارسہی ، بہت گیا گز راسہی ،لیکن اس ذات اقدس کے بارے میں میرے لئے کوئی کلمہ قابل بر داشت نہیں۔ بہر حال! ایک مسلمان کا یہ عالم ہوتا ہے، وہ جاہے کتنا ہی گیا گز را کیوں نہ ہو،لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں جا گزیں ہوتی ہے، یہ''محبت' 'نِری''محبت عقلیٰ''نہیں ہوتی ، بلکہ یہ''محبت طبعی'' ہے،لیکن''محبت عقلی'' کے بنتیج میں پیدا ہوئی ہے، اس حدیث میں یہی محبت مراد ہے۔ محبت اور چیز ہے، جوش وخروش اور

اور پھر حفزت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ''محبت'' اور چیز ہے، اور اس کا جوش وخروش اور چیز ہے، بعض او قات کسی کے ساتھ محبت کا جوش وخروش زیادہ معلوم ہوتا ہے، کیکن حقیقی ' محبت' ' دوسرے کی زیادہ ہوتی ہے، جیسے اولا دے باپ کومحبت ہوتی ہے، اس محبت میں جوش وخروش زیادہ ہوتا ہے، جی چاہتا ہے کہ اس کو پیار کروں ، اس کو گود میں لوں ، اس کو چیٹا ؤں ، اس سے باتیں کروں۔اس کے مقابلے میں باپ سے جومجت ہوتی ہے،اس میں جوش وخروش نہیں ہوتا، کیا باپ کو چمٹانے ،اس کو گود لینے اور اس کو پیار کرنے کا جوش ہوتا ہے؟ نہیں ۔معلوم ہوا کہ باپ ہے جوش وخروش کا وہ انداز نہیں ہوسکیا جو بینے سے ہوتا ہے، البذاباب کے ساتھ جوش وخروش تونہیں ، لیکن باپ کی محبت میں بھی کمی نہیں، بلکہ بعض اوقات ماں باپ سے محبت اولا دکی محبت سے زیادہ ہوتی ہے، چنانچہ اگر بھی دونو ں محبتوں میں تعارض ہوجائے تو آ دی ماں باپ کو ترجیح دیتا ہے۔ تو محبت ماں باپ کی زیادہ ہے، اور جوش وخروش اولا دے زیادہ ہے۔لبذاحضورصلی الله عليه وسلم كى مبت زيادہ مونى جائے،البتہ جوش وخروش كى زیادتی مطلوب نہیں ، ۔ بہر حال!حضورا قدس صلی الله علیه وسلم ہے'' محبت طبعی'' ہی مطلوب ہے، جومحبت عقلی کے نتیج میں بیدا ہوئی ہے۔

دونوں کامقصودایک ہی ہے

بدوہ تفصیل ہے جو میں نے حضرت علامدانورشاہ تشمیری رحمة الشعليدى

عبارت سے تھی ، واقعہ رہے کہ شاہ صاحبؓ نے بہت باریک اور بہت اونچی بات بیان فرمائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد حضرت شاہ صاحب کی بات سے معارض نہیں ہے، بلکہ شاید دونوں کامقصود ایک ہی ہے،اس کئے کہ حضرت تعانوی رحمة الله علیہ جس کو' محبت عقلی' فرما رہے ہیں،اس کا حاصل بھی یہی ہے کہوہ محبت عقل واستدلال سے حاصل ہوتی ہے، کیکن وہ محبت بھی دل ہی ہے ہوتی ہے، اس کئے کہ" محبت" کامحل" دل" ہی ہے،اور "عقل" کامحل" د ماغ" ہے،اورحضورا قدیں صلی الله علیه وسلم سے جومحبت ہے وہ اگر چیقل کےغور وفکر کے نتیج میں حاصل ہوئی ،لیکن ہے تو وہ'' محبت''اور جب'' محبت'' ہے تو وہ دل ہے ہوگئ ‹اس لئے دونوں حضرات کی بات میں فرق نہیں،البتہ حضرت شاہ صاحبؓ نے اس محبت کی تعبیرالی فرمائی جو بات کواقو ب المسبى السفهسم كرديتي ہے،اوراس كوسجھنا آسان ہوجا تاہے،اوراس میں كوئي اشكال باقى نہيں رہتا ـ

#### اہل محبت کا کلام پڑھیئے

آ مے حضرت تھا نوی رحمۃ الله علیہ نے فر مایا کہ:

''محبت ، در داور دل جمعی پیدا ہونے کے لئے مثنوی معنوی معنوی و دیوان حافظ کے دو دوصفح کا روز انہ مطالعہ کیا استریاب عمل مدین

جائے تو نافع ہوگا' (انفاس میلی: ١٩٥)

بات دراصل میہ ہے کہ یہ "محبت" اور "عشق" کوئی الی چیز نہیں ہے کہ اس

پرکوئی لکچر دیدیا جائے ، اور وہ حاصل ہوجائے ، بلکہ بیتو ایک کیفیت ہے جو دل
میں پیدا ہوتی ہے ، اس کیفیت کے پیدا ہونے کے جواسب پیچے بیان کے گئے ،
ان میں سے ایک سبب تھا'' اہل اللہ سے تعلق'' تو جس طرح اہل اللہ سے تعلق اس کے لئے فاکدہ مند ہوتا ہے ، اس طرح جواہل محبت گزر چکے ہیں ، ان کے حالات ، ان کی سوائح ، ان کے ملفوظات اور تعلیمات کا مطالعہ بھی انسان کے اندر محبت کے اضافے کا سبب بنتا ہے ، بید دونوں حضرات یعنی مولا نار وی رحمته اللہ علیہ صاحب دیوان حافظ بید دونوں لئد علیہ صاحب دیوان حافظ بید دونوں ایسے اہل محبت ہیں کہ ان کے سینوں میں محبت کی آگ کی بھٹی کی سلگی ہوئی تھی ، ان کا جب کلام پڑھو گے تو اس سے اللہ تعالی کی محبت پیدا ہوگی ، انشاء اللہ۔

## حضرت خواجهش الدین تبریزی کی دعا

یہ بیت کیوں پیدانہ ہو؟ اس لئے کہ یہ مثنوی جومولا نا رومی رحمۃ اللہ علیہ
نے کھی ہے، یہ بری عجیب وغریب چیز ہے، اور یہ الہا می کتاب ہے، مولا نا رومی
رحمۃ اللہ علیہ کے جوش سے جم جفرت خواجہ مس تمریز رحمۃ اللہ علیہ، یہ برے او نچ
در جے کے اولیاء اللہ میں سے سے، مگرائمی سے، یعنی پڑھنے کا سلسلہ نہیں تھا،
ان کے دل پر عجیب وغریب علوم وار دہوتے سے، اور وہ علوم مجالس میں بیان بھی
کردیتے سے، لیکن وہ علوم مجلس کی صد تک محد و در ہے سے، ایک دن انہوں نے
اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ! آپ میرے قلب پر ایسے ایسے مضامین القاء
فرماتے ہیں، لیکن وہ مضامین اس مجلس کی صد تک محد و در ہے ہیں، میں بالکل بے
فرماتے ہیں، لیکن وہ مضامین اس مجلس کی صد تک محد و در ہے ہیں، میں بالکل بے

زبان آ دمی ہوں، نہ مجھ سے تصنیف ہوتی ہے، نہ تألیف ہوسکتی ہے، نہ کوئی شعر مجھ سے کہا جا سکتا ہے، اس لئے یا اللہ! مجھے ایک زبان عطا فرمادی، جومیرے ان علوم کولوگوں تک پہنچا دے۔

تشمس الدين تبريزٌ كي دعا كانتيجه

چنانچہاں دعائے نتیج میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ تبریز ؒ سے بیعت ہو گئے ، بیمولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے ساری عمر کو کی شعر نہیں کہاتھا ، جب بیت کی خدمت میں اصلاح کے لئے حاضر ہوئے ، اور پھر بیعت ہو گئے ،اسی پرانہوں نے بعد میں بیشعر کہا:

> مولوی هر گزنه شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نه شد

بہرحال! شخ کی غلامی اختیار کی ، اوران سے بیعت ہو گئے ، اوراس کے نتیج میں حضرت کی دعا قبول ہوگئی ، اوراللہ تعالیٰ نے مولا نا روی رحمۃ اللہ کوشش تبریذ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان بنادیا۔ وہ اس طرح کہ بیٹھے بیٹھے اچا تک مولا نا روی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پراشعار جاری ہو گئے ، حالا نکہ اس سے پہلے بھی شعر نہیں کہا تھا ، بس اچا تک اشعار وار دہونا شروع ہو گئے ، اوران اشعار میں عجیب وغریب علوم ، معارف ، قصے ، کہانیاں ، اسرار ورموز بیان ہونا شروع ہو گئے ، یہاں تک کہ چھ دفتر اشعار سے بھر گئے ، ان اشعار میں زیادہ تر حکایات اور کہانیاں بیان کی ہیں ، کین ہر حکایت سے عجیب وغریب معانی اور معارف نکا لتے ہیں ، آخر کی ہیں ، لیکن ہر حکایت سے عجیب وغریب معانی اور معارف نکا لتے ہیں ، آخر

میں ایک حکایت بیان کرنا شروع کی وہ حکایت ابھی درمیان میں چل رہی تھی، بس اچا نک اشعار کی آمد بند ہوگئی، آگے لکھ دیا کہ اس حکایت کو تکمل کرنا میرے بس میں نہیں، میرے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کسی بندے کو پیدا فرما کیں گے جواس حکایت کو تکمل کرےگا۔

## متنوی کی تکیل کس طرح ہوئی؟

اس کے ذریعہ اللہ تعالی نے دکھا دیا کہ جو کچھ اشعار وجود میں آرے تھے، یہ ہارے القاء اور الہام سے آرہے تھے، چنانچہ اس کے بعد صدیاں گزر سنيس كسى في اس حكايت كو بورانيس كيا، آخريس الله تعالى في حضرت مولا تا مفتی الهی بخش کا ندهلوی رحمة الله علیه کواس کی پخیل کی تو فیق عطافر ما کی ،اوران کی زبان پر اشعار جاری مو گئے، اور جہاں پرمولانا روی رحمة الله عليه نے وہ ادھوری حکایت جھوڑی تھی ، وہیں سے انہوں نے وہ حکایت شروع کرکے "منتنوی" کی بھیل فرمائی،اس کئے وہ" خاتم المقوی" کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اس سے پہ چلا کہ بیکتاب "مثنوی"الہامی کتاب ہے،اوراللہ تعالی نے الہام کے ذر بعدان حضرات کے دلوں پر القاء فر مائی ،اب جو مخص اس کو پڑھتا ہے ،اس کے دل میں بھی الله تعالی کی محبت بیدا ہوجاتی ہے،ای کئے حضرت تعانوی رحمة الله عليه فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھا کریں، جن لوگوں کو فارس نہیں آتی ، ان کے لئے اردو میں اس کا ترجمہ چھیا ہوا ہے،اور اردو میں اس کی شروحات بھی موجود

### د یوان حافظ اور مثنوی کی شرح

دوسری کتاب جس کو پڑھنے کے بارے میں حفرت نے فرمایا، وہ ہے '' دیوان حافظ'' یہ بھی عجیب وغریب کتاب ہے،اور عجیب بات ریہ ہے کہ جن وو کتابوں کا حضِرت نھا نوی رحمۃ اللہ علیہ مطالعہ کرنے کوفر مارہے ہیں ،ان دونوں کی شرح بھی حضرت نے اردو میں تحریر فرمائی ہے،''مثنوی'' کی شرح ''کلید مثنوی''کے نام سے کئی جلدوں میں تحریر فرمائی ہے، اور'' دیوانِ حافظ'' کی شرح ''عرفان حافظ''کے نام ہے کہ ہے۔ابعقل جیران ہوتی ہے کہ حضرت والا ا کو کہاں فرصت تھی ،اس کے باوجود دیوان حافظ کی شرح لکھ دی ، جوشعروشاعری کا مجموعہ ہے،اوراس کے اندرا کش غزلیں ہیں،اورشراب کااس میں تذکرہ ہے، کیکن اس سے مراد وہ شراب نہیں جومٹکوں اور جیٹیوں میں کشید کی جاتی ہے، بلکہ اس سے مراد''شراب محبت'' اور''شراب معرفت'' ہے، اور اس کے ایک ایک شعریں محبت اور معرفت بھری ہوئی ہے، آپ جانتے تھے کہ یہ کتاب پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرے گی ،اس لئے آپ نے اس کتاب

#### حا فظ شیرازیؓ کاایک واقعہ

اور حافظ شرازی کا معاملہ بھی عجیب تھا، اور یہ بھی اَللہ یُ اَحْتَبِیُ اِلَیْهِ مَنُ اِلَیْهِ مَنُ اِلَیْهِ مَن یَشَسَاءُ مِیں داخل تھے۔ ان کے والدصاحب کے کی بیٹے تھے، تمام بیٹے اپنے ا اپنے کا موں میں لگے ہوئے تھے، کوئی تعلیم حاصل کرر ہاتھا، کوئی تجارت کررہا تھا، کوئی ملازمت کرر ہاتھا، کیکن حافظ شیرازی ؓ آوارہ جنگل میں گھومتے پھرتے رہتے تھے، نہ کوئی تعلیم ، نہ تربیت ، نہ کا م کاج ، نہروزی اور نہروز گار ، ان کے والدصاحب کوان کی طرف سے فکررہتی تھی ،اور پریثان رہتے تھے،ان کے والدحفرت خواجه شيخ بها وَالدين رحمة الله عليه سے بيعت تھے،ايک مرتبہ وہ ان کے گھرتشریف لائے تو انہوں نے اپنے تمام بچوں کواینے پینے کے سامنے پیش کیا،اور د عاکرائی،حضرت شخ نے سب بچوں کو د عائیں دیں، پھریو جھاتنہارا ایک اور بیٹا بھی تو ہے، وہ کہاں ہے؟ والدصاحب نے جواب دیا وہ تو فضول آوارہ ہے،اس کا کوئی پہتنہیں، کہیں جنگل میں ہوگا، شخ نے کہا اس کو تو بلواؤ،ان کے والدصاحب نے ایک آ دمی کوان کے بلانے کے لئے جنگل کی ا طرف بھیج دیا،اوراس نے جاکرکہا کہ شخ گھر میں آئے ہوئے ہیں،ان سے آ کرمل لو، اور دعا ئیں کرالو۔ چنانچہ بیآئے ، جب گھر میں داخل ہوئے اور شخ يرنظريزي تووين كور ب بوكرايك شعرير هاكه:

آنا که حاك را بنظر كيميا كنند

آيابودكه گوشئه حشم بماكنند

یعنی وہ لوگ جو خاک کوایک نظر میں کیمیا بنانے والے ہیں، مراد تھے حضرت خواجہ بہا وَالدین رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا بھی ایسا ہوگا کہ وہ اپنی آنکھ کا ذرا اشارہ ہمارے اوپہمی کریں، مجذوبیت کے عالم میں بیشعر ہڑھا، بیشعرین کر حضرت شیخ بہا وَالدین رحمۃ اللہ کھڑے ہوگئے، اوران کواپنے قریب بلایا، اور

ان کے سریر ہاتھ رکھا، اور کہا:

نظر کردم ، نظر کردم ، نظر کردم

یعنی جس نظر کو ڈالنے کے لئے تم کہدرہے تھے، میں نے وہ نظر ڈال دی، اس دن کے بعد وہ آوار گی ختم کردی،اور شخ کی خدمت میں پڑ گئے،ان کے غلام بن گئے،اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام بخشا کہ بڑے بڑے لوگ ان پررشک کرتے ہیں۔

ديوان حافظ كاايك شعر

اس کے بعدانہوں نے دیوان حافظ کھی ،یے ' دیوان جافظ' عشق اور محبت سے بھری ہوئی بھٹی ہے،اگر کوئی اس کو بیجھنے وال ہو، چونکہ اس کو بیجھنے والے کم تھے،اس لئے حضرت تھا نوی رحمۃ الله علیہ نے اس کی شرح لکھ دی،تا کہ اگر براہِ راست سمجھ میں نہ آئے تو شرح کی مدد سے بمجھ لوکہ انہوں نے اس دیوان میں کیا کہا ہے، بظا ہر تو دیکھنے میں شعر وشاعری ہے، چنا نچہ ایک شعر میں وہ کہتے ہیں کہا کہا ہے، بظا ہر تو دیکھنے میں شعر وشاعری ہے، چنا نچہ ایک شعر میں وہ کہتے ہیں کہا

بِدِه ساقی مئے باقی که در حنت نحواهی یافت کنارِ آب رکن آباد و گلگشت مصلارا

اب بظاہرتو ایسامعلوم ہور ہاہے کہ بیآ دارگی کاشعرہے، اس لئے کہ اس شعر میں وہ بیہ کہہ رہے ہیں کہ اے ساقی! جوشراب باقی رہ گئی ہے وہ بھی دیدے، کیونکہ جنت میں بیشراب نہیں ملے گی، اور وہاں جنت میں نہ رکن آباد کوریا کے کنارے کا حسن نظر آئے گا، اور نہ گلگشت مصلا نظر آئے گا،

اور نہ بیشراب نظر آئے گی، لہذا جو کچھ دیتا ہے، مجھے بہیں دنیا میں دیدو۔اب بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے دنیا والی شراب اور دنیا کے دریا کا کنارا

مراد ہے۔

اس شعر کانتیج مطلب

لین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس شعر
کے ذریعہ حافظ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جنت میں اور ساری نعمیں ملیں گی،
لیکن جبتو اور طلب کی لذت وہاں نہیں سلے گی۔اس لئے کہ وہاں پہنچنے کے بعد
ساری لذتیں نعمیں حاصل ہوجا کیں گی،اور محبوب کی جبتو اور طلب کی جولذت
اس دنیا میں ہے،لہذا جب تک تو زندہ ہے،اس جبتو اور طلب کی لذت سے فائدہ
اُ اُٹھا تا جا، یہ کہیں نہیں سلے گی۔ حافظ شیرازی اس شعر میں یہی کہنا چاہتے ہیں۔

نہ بچھنے والا اعتراض کرے گا

بہر حال! اس طرح کے اشعار حافظ شیرزگ نے کہے، اب جونا دان لوگ ہیں، جو ان اشعار کونہیں سجھ سکے، انہوں نے حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید مجھی کی کہ انہوں نے الی کتاب کی شرح لکھ دی جس میں شراب کا ذکر ہے، اس لئے کہ انہوں نے صاف صاف لکھ دیا کہ جو شراب جنت میں نہیں ملے گی، اب اس سے بھی دنیاوی شراب کے علاوہ اور کون می شراب مراوہ وگی؟ ورنہ اصل شراب تو جنت میں ملے گی۔لین حضرت نے اس شعر کو بھی تصوف کے معنی شراب تو جنت میں ملے گی۔لیکن حضرت نے اس شعر کو بھی تصوف کے معنی

پہنادے، بات در اصل یہ ہے کہ جو آدمی نہیں سمجھتا وہ ضروراعتراض کرے
گا۔ بہر حال! یہ کتاب ایس ہے کہ جب آدمی اس کو پڑھتا ہے، اور اس کے
مضامین پرغور کرتا ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس لئے
حضرت والا فرمار ہے ہیں کہ روزانہ دو صفح مثنوی کے اور دیوانِ حافظ کے پڑھ
لیا کرو، اس سے انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت
سے ہمیں بھی اپنی محبت کا کوئی ذرہ عطافر مادے، آمین۔

و آحر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين



مقام خطاب : جامع مسجد دار العلوم كراجي

وقت خطاب : بعد نماز ظهر ، رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر۲

مجلس نبر: ۱۱

بسم الله الرّحمن الرّحيم

## ہر چیز اللہ کی عطاہے

الحمد لله ربّ الغلمين، والعاقبة للمتقين، والعصلوة والسّلام على رسوله الكريم، وعلى آله و اصحابه اجمعين امّابعد!

## بداعضاءاللد كي نعمت بين

ایک ملفوظ پیس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ:

''سالک جس وقت دیکھتا ہے کہ ہمارے اعضاء نے
قریب حق میں ہماری اعانت کی ہے تو وہ اس حیثیت سے
ان سے محبت کرتا ہے، اور اپنی آنکھ کی بھی رعایت کرتا
ہے، اپنے دماغ کی بھی حفاظت کرتا ہے، نہ اس واسطے ہوہ اللہ تعالیٰ کی
کہوہ اپنی چیزیں ہیں، بلکہ اس واسطے کہوہ اللہ تعالیٰ کی
چیزیں ہیں،'

الله جل جلاله کی محبت اور تعلق مع الله کا بیان چل رہا ہے، اس ملفوظ میں حضرت والا بیان فرمار ہے ہیں کہ جب انسان کی نظر درست ہوجاتی ہے، اور الله تعالیٰ زاویہ نگاہ صحح فرما دیتے ہیں تو اسے کا نئات کی ہر چیز میں الله تعالیٰ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے، اور جس چیز ہے بھی محبت ہوتی ہے وہ در حقیقت الله جل شانہ ہی کی محبت کی بناء پر ہوتی ہے، چنا نچے فرمایا کہ ہمارے اعضاء جو الله جل شانہ نے ہمیں عطافرمائے ہیں، یہ آ تھے ہے، یہ کا ن ہے، یہ ناک ہے، یہ ہاتھ پاؤں ہیں، محبت کرنے والے بندے کو ان اعضاء ہو محبت ہوتی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ یہ اللہ جل شانہ کی عطام ہوتی کہ یہ اللہ جل شانہ کی عطام ہوتا ہے، اس کی دی ہوئی نعمت ہے، اور ان کے ذریعہ مجھے اللہ جل جلالہ کا قرب ماصل ہوتا ہے، اس کے ان اعضاء سے محبت ہوتی ہے۔

## اینے اعضاء سے محبت کریں ، لیکن

مير بوالد ما جد حضرت مولانامفتى محمد شفع صاحب رحمة الله عليه كاشعر بنازم بحشم حود كه جمال تو ديده است أفتم ببائ حود كه بكويت رسيده است

یعنی مجھے اپنی آگھ پر ناز ہے کہ اس نے تیرا جمال دیکھا ہے، تیراحس دیکھا ہے، اور میں اپنے پاؤں پر ناز کرتا ہوں، اس بناء پر کہ وہ چل کر تیری گلی تک گیا ہے، اور مجھے تیری گلی تک پہنچایا ہے، اس وجہ سے مجھے ان سے محبت ہے۔لہذا جوسالک اللہ جل شانہ کے راستے پر چل رہا ہو، اللہ جل شانہ کی محبت اوراس کے ساتھ تعلق اس کے دل میں پیدا ہور ہا ہو، وہ اپنے اعضاء سے بھی اور آپ ان اعضاء سے بھی مجبت کرتا ہے، کین مجبت کا عنوان مختلف ہوتا ہے، ہم اور آپ ان اعضاء سے اس کئے مجبت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، یہ ہماری آ نکھ ہے، ہماری ناک ہے، ہمارے کان ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، اور ان اعض ء سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے جس محض کوا پی معرفت عطافر نائی ہو، ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے جس محض کوا پی معرفت عطافر نائی ہو، وہ بھی اپنے ان اعضاء سے مجبت کرتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس لئے مجبت کرتا ہے۔ کہ ان اعضاء کے ذریعہ مجھے اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوا، اور یہ اعضاء اللہ جل شانہ کی عطاہے، اس لئے مجبت کرتا ہے۔

## غور کرو، یہ چیز کہاں ہے آئی؟

ایک اور موقع پر حضرت والا نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی سے مجت اور
تعلق بڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کا نئات کی جو چر تمہیں اچھی نظر آئے ،
جس سے تہمیں راحت پنچے ، جس سے تہمیں لطف حاصل ہو، اس کے بارے میں
سوچا کروکہ یہ چیز کہاں سے آئی ؟ کس نے یہ چیز بنائی ؟ کس نے یہ چیز مجھے دی ؟
جتنا سوچو گے ، اتنا بی اللہ تعالی کی محبت میں اضافہ ہوگا ، اس لئے کہ اس صورت
میں کا نئات کی ہرشی میں تمہیں اللہ جل شانہ کا جلو ہ نظر آئے گا ، مثلاً کھا باسا منے
آیا، وہ کھا نا مزے دار ہے ، تہمیں اچھا لگ رہا ہے ، اس سے تہمیں راحت بل ربی
ہوگی تو بس آئی وہ کہ یہ کھا نا کہاں سے آیا ؟ اور کس نے عطا کیا ؟ اگر نظر نگلہ ہوگیا وہ بوگی تو بس آدی اس حد تک سویے گا کہ گھر والوں نے یہ کھا نا لیکایا ، اور اچھا ایکایا ،

البی اس حد پرآ کر ذبن بند ہوجائے گا۔ لیکن اگر اللہ تعالی زاویہ نگاہ درست فر ما دیں ،اورعقل و سمجھ عطا فر مادیں تو وہ سوچ گا کہ گھر والوں میں یاباور چی میں کہاں طاقت تھی کہ وہ اتنا چھا کھا تا پکا سکتے ،اور بظاہر کھانے کے اندر جو اجزاء نظر آ رہے ہیں ، چاہے وہ کسی جانور کا گوشت ہو، چاہے وہ سبزی اور ترکاری ہو، یا مسالے ہوں ، یہ سب کہاں سے آئے؟ جب ان چیزوں میں گہری نظر ڈالو گے تو یہ نظر آئے گا کہ ہر چیز بالآخر اللہ تعالی کی تخلیق اوراس کی عطا ہے ،ورنہ کی انسان کی مجال نہیں کہ وہ ان چیزوں کو پیدا کر لیتا ، یا ان چیزوں کو حاصل کر لیتا۔ انسان کی مجال سے آیا ؟

سے گوشت جوتم عزے حاصل کرنے کے لئے کھا گئے، یہ گوشت کہاں سے
آیا؟ کس نے پیدا کیا؟ اگرتم ہیہ جواب دو کہ پسنے دے کر بازار سے خریدا تھا، لہذا
میں ہی اس کا سبب بنا ہوں، اور میں نے پسنے دے کرخریدا ہے، اور بازار سے
لایا ہوں۔ لیکن سوال ہیہ ہے کہ ایسا بھی تو ہوسکتا تھا کہتم جیب میں پسنے لئے
پھرتے، اور بازار میں تہمیں گوشت نہ ملتا، اور نہ کوئی جانور ملتا، پھر کیا کرتے؟
ذرا سوچو کہ یہ جانور کہاں سے آیا؟ کس نے پیدا کیا؟ کیا کس نے پسنے دے کر
پیدا کروایا تھا؟ بلکہ اللہ تعالی کی تخلیق اور تھم کے نتیج میں یہ جانور وجود میں آیا،
اور پھر اللہ تعالی نے اس جانور کو تمہارے لئے حلال کردیا، ورنہ حقیقت میں
جاندار ہونے کے اعتبار سے تم اور وہ برابر تھے، تمہارے اندر بھی جان ہے، اس
جاندار ہونے کے اعتبار سے تم اور وہ برابر تھے، تمہارے اندر بھی جان ہے، اس

کاحق کیوں نہیں رکھتا؟ اس کے اندر بھی طاقت اور قوت ہے، بلکہ بعض جانوروں میں تم سے زیادہ طاقت موجود ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس جانور کو تہارے لئے مسخر کردیا ہے، اور ایبامسخر کردیا کہ تم اس کی تسلوں کی تسلیں نگل گئے، لیکن وہ جانور بھی تنہارے خلاف احتجاج نہیں کرتے کہ تم نے ہماری تسلوں کی تسلیں جاہ کردیں، ہلاک کردیں۔ اور پھران جانوروں کو ہر جگہ اس طرح پھیلا دیا کہ تم جس جگہ بھی پیسے دے کر گوشت حاصل کرنا جا ہوتو باسانی تمہیں وہاں گوشت ال

#### بیر کاریاں اور کھل کہاں ہے آئے؟

دوسری طرف نباتات اور ترکاریوں کو دیکھو، تم نے زیادہ سے زیادہ یہ کام کیا کہ ان کو حاصل کرنے کے لئے زبین میں نئے ڈالا ،کین کیا تمہارے اھر اس کی طاقت تھی کہ اس نئے کو کوئیل بنادو؟ اور پھر اس کوئیل سے پودا بناؤ؟ اور اس پودے میں ترکاریاں اُگاؤ؟ اس چھوٹے سے نئے سے کوئیل پھوٹی ہے، وہ کوئیل اتی نازک اور کمزور ہوتی ہے کہ اگر ایک پچے بھی اس کو انگی لگادے تو وہ کوئیل ختم ہوجائے ،کین وہ نازک کوئیل اتی خت زمین کا پید پھاڑ کر باہر نگل ربی ہے ،اللہ تعالی می اپنی قدرت کا ملہ سے اس کوئیل سے زمین کا پید چاک کرار ہے ہیں، اور پھروہ کوئیل پودائن ربی ہے، اور پھراس پودے پرکا ئنات کی ساری طاقتیں نچھاور ہور ہی ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہوائیل ساری طاقتیں نچھاور ہور ہی ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہوائیل ساری طاقتیں خچھاور ہور ہی ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہوائیل

اپی روشی ڈال رہا ہے، اور اس کے ذریعہ اس کی نشو ونما ہور ہی ہے، پھر اس
پودے پرتر کاریاں اور پھل آتے ہیں، پھر ان کو کاٹ کے بازار لایا جاتا ہے،
اور بازار سے پھروہ تم تک پہنچتے ہیں، لہذا کھانے کا ایک نوالہ جوتم کھار ہے ہو،
اس نوالے کو تمہارے حلق تک پہنچانے کے لئے کا کنات کی ساری طاقتیں گردش
کررہی ہیں، اسی بات کومولا ناروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ابرو باد و مه و حورشید و فلك در كار نند
تا تو خانے بكف آرى و بغفلت بحورى
لیمنی روثی كا ظراجو كلرائم كھارہے ہو،اگرغور كروگے تو بینظرآئے گا كہ
اس میں باول، ہوا، چا ند،سورج سارى كا ئنات كی طاقتیں صرف ہوئی ہیں، تب
جاكر بیلقمہ تمہارے ہاتھ میں پہنچاہے۔

کھانے میں ذا گفتہ کہاں ہے آیا؟

جب کھانا سے آیا تو تم نے کہا کہ بیا چھا باور بی ہے، اس نے بڑاا چھا کھانا پکایا، اس کو کھانا پکانے کا بڑا اچھا ڈھنگ آتا ہے۔ لیکن ذرا بیسوچو کہ باور چی کھانا پکانے کا وہ ڈھنگ مال کے پیٹ سے لے کرآیا تھا؟ اس باور چی کو بیڈھنگ کس نے سکھایا؟ ایک ہی چیز ہے، وہ ایک ملک میں ایک طریقے سے پک رہی ہے، اور دوسرے ملک میں دوسری طرح پک رہی ہے، ایک آدمی اس چیز کے اندرایک ذاکقہ پیدا کر ہاہے، دوسرا آدمی دوسرا ذاکقہ بیدا کر رہاہے، وہ کون می ذات ہے جوانسانوں کے دماغوں میں کھانے پکانے کی مختلف ترکیبیں ڈال رہاہے کہ اس طرح پکاؤ کے تولذت زیاد حاصل ہوگی۔ کھانا کھاتے وقت اگریہ باتیں سوچا کریں تو اس کھانے کے اندر بھی اللہ جل شانہ کا جلوہ نظر آئے

گا،اوراس کے نتیج میںاللہ تعالیٰ کی محبت میں اضا فہ ہوگا۔ پر بر نبر

یہ گلاس کا پانی کہاں سے آیا؟

جب پانی پیوتو بیغور کروکہ بید پانی کا مجرا گلاس میرے پاس کہاں سے آیا؟

مس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر سے مون سون اٹھایا، جب تک بیسمندر

میں تھا، اس و قت و تک وہ پانی کھارااور کڑوا تھا، پینا چا ہے تو پی نہیں سکتے تھے۔
اور سمندر کے پانی کو کھارار کھنے میں بی حکمت ہے کہ بے شار جانور سمندر کے اندر
مرر ہے ہیں، اگر سمندر کے پانی میں بینمکیات نہ ہو تیں تو اس پانی میں بد بو پیدا
ہوجاتی ، اس لئے اللہ تعالیٰ سمندر کے پانی کو کھارا رکھا، لیکن تہمیں پلانے کے
لئے اللہ تعالیٰ نے سمندر سے مون سون با دل اٹھائے ، اور اس مون سون با دلوں

میں ایی خود کارمشین لگی ہوئی ہے کہ پانی کی ساری نمکیات اور کڑواہٹ سمندر کے اندررہ گئی ،اوروہ پانی میٹھا بن گیا۔

تم پانی کا ذخیره کرسکتے تھے؟

پھر اگر اللہ تعالی ہم ہے یہ کہدیے کہ دیکھو! ہم سمندر ہے بادل اٹھا رہے ہیں،اور تمہارے لئے بارش برسارہے ہیں،لہذاتم چھ مہینے کے لئے پانی کا ذخیرہ کر کے رکھ لو، چھ مہینے کے بعد دو بارہ برسائیں گے،اور تم خود اس پانی کی حفاظت کرو،کیا انسان کے بس میں یہ بات تھی کہ چھ مہینے کا پانی وخیرہ کرکے رکھ لیتا ؟ نہیں ۔ چونکہ یہ بات انسان کے بس میں نہیں تھی ،اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس پانی کوخود ہی محفوظ کر دیا ، چنانچے فرمایا :

فَأَسُكُنَّهُ فِي الْأَرْضِ (المؤمنون:١٨)

لینی به پانی بادل کی "کارگوسروس" کے ذریعہ سندر سے اٹھ کر بہاڑوں

تک جار ہا ہے، اور جب پہاڑوں پر پانی برستا ہے تو وہاں پرخود کار' فریز ر''اللہ

تعالی نے قائم کردیے ہیں، چنانچہ وہ پانی ''برف'' کی شکل میں بہاڑوں پر جمع ہے، تہیں یہ تکلیف نہیں دی کہتم خوداس اپنے پاس ذخیرہ کرکے رکھلو۔

اورتم نے سوچا بھی نہیں

اس کے بعد پھراگرتم سے یہ کہتے کہ ہم نے پہاڑوں پرتمہارے لئے پائی فرخیرہ کردیا ہے، تم وہاں سے جاکرا ٹھالا ؤے تم میں سے کس کے بس میں نہیں تھا کہ پہاڑوں سے پائی لاکراستعال کرتا، لیکن اللہ تعالی نے سورج کی گری سے اس کو کی گھلایا، اور پھر دریا کی شکل بنائی، اور دریاؤں کے ذریعہ اس پائی کوساری مخلوق تک پہنچایا، اور پھر زمین کے اندررگوں میں پائی چلایا، تاکہ تم جہاں کہیں زمین کو کو کو دو، وہیں سے تمہارے لئے پائی نکل آئے، اٹے واسطوں سے تمہارے پاس یہ پائی کا ایک گلاس آیا، اور تم نے غٹا غٹ کر کے ایک دم سے پی لیا، اور بھی بیانی کہاں سے آیا تھا۔

اپٹی بیاس بچھالی، اور بھی تم نے سوچا تک نہیں کہ یہ پائی کہاں سے آیا تھا۔

اپٹی بیاس بچھالی، اور بھی تم نے سوچا تک نہیں کہ یہ پائی کہاں سے آیا تھا۔

میہر تگار نگ پچول کہال سے آئے ؟

اگرتم غور کرو گے تو تمہیں اللہ جل شانہ کا جلوہ اس یانی میں بھی نظر آئے

گا،اس کھانے میں بھی نظر آئے گا، بلکہ کا ننات کی ہر چیز میں اللہ جل شانہ کا جلوہ نظراً ئے گا،مثلاتم باغ میں گئے، وہاں تہبیں خوبصورت اورخوشما پھول اچھالگا، وہ پھول دل کو بھار ہا ہے، آتھوں کو اچھا لگ رہاہے، بس ای حدیر آ کررک گئے،ارے آ گے بھی غور کرو،اورید دیکھویہ پھول کہاں ہے آیا؟ کس ذات نے اس پھول کے اندر بیٹن پیدا کیا؟ کس ذات نے اس کے اندر جمال پیدا کیا؟ اور یغور کروکہ بیکھا دایک ہی ہے، پانی ایک ہی ہے، اور ج ایک طرح کے ہیں، کیکن جب ان ہیج ل کوز مین کے اندر ڈ الوتو ایک ج سے ایک طرح کا پھول نگل رہاہے، دوسرے جے دوسری طرح کا پھول نکل رہاہے، اس طرح ساری کا کتات میں اللہ تعالیٰ نے انواع واقسام کے چھول پھیلا دیے ،کون ذات ہے جویه پھول بوٹے پیدا کررہاہے؟ اور پھراس میںغور کر د کہ وہ خود کتنا خوبصورت ہوگاجس نے یہ ساری خوبصورتیاں پیدا فرمائیں، بہر حال! جوچیز بھی اس کا نات میں ہے، وہ ای ذات نے بیدا کی ہے، ای نے اس کے اندر حسن و جمال ڈالاءای نے اس کوخوشما بنایا، اور پیسب کھواس کی عطاہے۔

ایک دیباتی کا قصه

ہمارے والد ما جد حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھایا کرتے تھے کہ ایک ویہاتی تھا، اس نے مجمی ریل گاڑی نہیں دیکھی تھی، جب پہلی مرتبہ اس نے ریل گاڑی دیکھی تو اس کو بوا تعجب ہوا کہ اتنے بوے جم کوکون حرکت دے رہاہے، کون چلارہاہے؟ جواس کو حرکت دے رہا ہے اس کے اندر بڑی طاقت ہے، چنانچہ وہ اسٹیشن پہنچا، وہاں
ریل گاڑی کھڑی ہوئی تھی، اس نے دیکھا کر دیل کا گارڈ ہاتھ میں سبز جھنڈی
لئے کھڑا ہے، جب اس نے اس جھنڈی کو ہلایا توریل چلنی شروع ہوگئ، دیباتی
سمجھا کہ اتن بڑی ریل کو چلانے والی سبز جھنڈی ہے، اس مین بڑی طاقت ہے،
چنانچہ اس دیباتی نے اس جھنڈی کے پاس جاکراس کی"ڈ نڈوت' اور پوجا شروع
کردی کہ تیرے اندر بڑی طاقت ہے، تو نے اتن بڑی ریل کو چلا دیا ("ڈ نڈوت'
ہندوؤں کے ہاں عبادت کا ایک طریقہ ہے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کے
ہندوؤں کے ہاں عبادت کا ایک طریقہ ہے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کے
ہندوؤں تے ہاں عبادت کا ایک طریقہ ہے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کے
ہندوؤں تے ہیں اور اس کے آگے بار بار سر

# ڈ رائیور کی ڈنڈوت

کی نے اس سے کہا کہ بیتو کیا حرکت کررہاہے کہ ایک جھنڈی کو'' ڈیٹروت''
کرنا شروع کر دی؟ اس دیہاتی نے جواب دیا کہ بید جھنڈی بڑی طاقتور ہے کہ اتنی
بڑی ریل گاڑی کو چلا دیتی ہے، اس لئے میں اس کو'' ڈیٹروت'' کررہا ہوں، کسی
نے اس سے کہا کہ جھنڈی تو پچھ بھی نہیں ہے، بیتو محض ایک'' علامت'' ہے،
دراصل گاڑی کو چلانے والا تو ڈرائیور ہے، جو گاڑی کے اندر بیٹھ کراس کو چلا
رہاہے، وہاں انجن کے اندر جاکر اس کو دیکھ لے۔ چنا نچہ یہ انجن کے پاس
گیا، اور اندر گیا تو واقعۃ ایک ڈرائیور بیٹھا تھا، اس دیہاتی نے اس سے پوچھا
کہ یہ گاڑی تم چلاتے ہو؟ ڈرائیور نے کہا کہ ہاں میں چلاتا ہوں، دیہاتی نے کہا

کہ تم اتی بڑی ریل کو چلاتے ہوتو در حقیقت تم '' ڈیڈوت'' کے لائق ہو، چنانچہ اس دیباتی نے ڈرائیور کے آگے'' ڈیڈوت'' کرنی شروع کر دی،اس ڈرائیور نے کہا کہ بھائی میں تو تہاری طرح کا ایک انسان ہوں،اور میرے اندر اتن طاقت نہیں ہے کہ اتن بڑی ریل کو چلاسکوں، بلکہ انجی میں جو بھاپ نظر آرہی ہے،اس کے اندر طاقت ہے،اس کے اندر طاقت ہے اور یہ بھاپ ریل کو چلاتی ہے،اس کے اندر طاقت ہے،اس دیباتی نے جاکر بھاپ کی'' ڈیڈوت'' شروع کر دی،اور یہاں تک ہے،اس دیباتی نے جاکر بھاپ کی'' ڈیڈوت'' شروع کر دی،اور یہاں تک

#### بعائب كو بيداكرنے والاكون؟

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه فرما يا كرتے تھے كه ' بھاپ' كل بَيْنَجُ كرسارى داستان اس ليختم ہوگئ كه وه ' جھندى' بھی آ تھے سے نظر آ رہی تھی ، اور وه ' درائیور' بھی آ تھے سے نظر آ رہا تھا، اور وه ' نہواپ' بھی آ تھے سے نظر آ رہا تھا، اور وه ' نہواپ' بھی آ تھے سے نظر آ رہا تھا، اور وه ' نہواپ' بھی آ تھے سے نظر آ رہا تھا، اور وه ' نہواپ' بھی آ تھے سے نظر آ رہا تھا، اور وه ' نہوا کی پرستش شروع کردی۔ لیکن اس دیہاتی نے پہیں سوچا کہ اس بھاپ میں طاقت کہاں سے آ گئ، جو اتی بوی ریل کو چلارہی ہے ، اس کی عقل' نہواپ' سے آ گئے نہ بڑھی ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ان ظاہری اسباب کو اپنا سب بچھ بچھ کر اس کو اپنا مائی باپ بچھ لیا، اور حقیقت دیکھو گے والی نگاہ ہوتی تو وہ ایک قدم اور آ گے بڑھتا، اور بیسو چتا کہ اس بھاپ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھر اس کو اللہ جل شانہ کا جلوہ نظر آ تا۔ اس بھاپ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھر اس کو اللہ جل شانہ کا جلوہ نظر آ تا۔ بہر حال! کا کنات کی کئی چیز کو بھی جب حقیقت بین نگا ہوسے دیکھو گے تو اس میں بہر حال! کا کنات کی کئی چیز کو بھی جب حقیقت بین نگا ہوسے دیکھو گے تو اس میں بہر حال! کا کنات کی کئی چیز کو بھی جب حقیقت بین نگا ہوسے دیکھو گے تو اس میں بہر حال! کا کنات کی کئی چیز کو بھی جب حقیقت بین نگا ہوسے دیکھو گے تو اس میں بہر حال! کا کنات کی کئی چیز کو بھی جب حقیقت بین نگا ہوسے دیکھو گے تو اس میں بہر حال! کا کنات کی کئی چیز کو بھی جب حقیقت بین نگا ہوں دیکھو گے تو اس میں

الله جل شانه کا جلوه ضرورنظر آئے گا، بس دیکھنے والی آنکھ چاہے ،اورسو چنے والا دل چاہئے ۔

#### عمارت میں اللہ کا جلوہ

مثلاً تم نے ایک بہت شاندار بنی ہوئی ممارت دیکھی، اب تم اس کی بہت تعریف کررہے ہوکہ یہ بہت شاندار، بہت اعلی اور بہت خوبصورت ممارت ہے،

لیکن میسوچوکہ یہ ممارت کیے وجود میں آئی ؟ اگر میسلسلہ آگے چلاؤ گے تو ابتداءً
ویکھنے میں مینظرآئے گا کہ میہ ''معمار'' نے بنائی ہے، اور پھرسوچوکہ میہ معمارالی شاندار ممارت کیے بناسکتا ہے، ضرور کسی '' آرکیٹیکٹر'' نے اس ممارت کا نقشہ بنایا ہوگا، اب زیادہ سے زیادہ '' آرکیٹیکٹر'' پر نگاہ رک جائے گی لیکن آگے قدم بڑھاؤ، اور میسوچوکہ اس '' آرکیٹیکٹر'' کے دل میں میہ خیال اور تجویز کس نے بڑھاؤ، اور میسوچوکہ اس '' آرکیٹیکٹر'' کے دل میں میہ خیال اور تجویز کس نے ڈالی؟ جب میسوچوگہ اس منارت میں اللہ جل شانہ کا جلوہ کارفر ما نظر آئے گا۔

# سالك كو هرقدم پرالله كاجلوه

اک شاعر گزرے ہیں بہترادلکھنوی مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ بڑی اچھی تعتیں کہا کرتے تھے، ان کی غزل کا ایک شعرہے کہ: وہ کہاں کا راہ روہے ، اسے کیا ملے گی منزل جمعے ہر قدم پر ہر سو تو ہی تو نظر نہ آئے بینی جس مسافر کو ہرقدم پر ہرسو، اے اللہ! تیرا جلوہ نظر نہ آئے، وہ کیسا مسافر ہے، وہ کینا راہ رو ہے، وہ کیبا سالک ہے، حقیقت میں تو'' سالک'' وہ

ہے کہ جے ہرقدم پر ہرسواللہ تعالیٰ کا جلو ہ نظر آتا ہے۔

تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا

جب بیسوچ بہت آ گے بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ نظر آنے لگتا ہے کہ اس پوری کا ئنات میں حقیقی اور اصل وجو د تو صرف اللہ جل شانہ کا ہے، باقی سب

وجودتواس کے پیدا کئے ہوئے ہیں،اس کے تالع ہیں،اوراس پرموتوف ہیں،

اسی کو'' د صدة الوجود'' کهدیتے ہیں ،آپ حضرات نے'' وصدة الوجود'' کالفظ سنا ہوگا ،اس کی غلط تفسیریں بھی کی گئیں ،اوراس کی وجہ سے لوگ گمراہیوں میں بھی

مبتلا ہوئے ،لیکن'' وحدۃ الوجود'' کے سیح معنیٰ بیہ ہیں کہ کا نئات میں وجود حقیقی اللہ

جل شانہ کے علاوہ کسی کانہیں ہے، سارے وجود اس کے وجود کے سامنے ماند اور کالعدم ہیں، ہمارے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ''وحدۃ الوجود'' کا

سارا فلسفدا یک شعر میں بیان فر مادیا ، فر مایا که:

جب مہرنمایاں ہوا سب جھپ گئے تارے

تو مجھ کو مجری برم میں تنہا نظر آیا

آ مان پرساری رات تاروں کی محفل جمی رہتی ہے، ہراروں بلکہ لا کھوں
کی تعداد میں تارے چیک رہے ہیں،ستارہ اپنا حسن اور جلوہ دکھا رہاہے،
پورے آسان کو گھیرا ہوا ہے، اور اس پراپنی بزم سجائی ہوئی ہے،لیکن جب صبح کو
سورج نمودار ہوا، ابھی نمووار بھی نہیں ہواتھا بلکہ ابھی اُفق کے پنیچ ہی تھا، اور

نیچے ہے ہی اس نے صبح کا اُجالا پھیلا یا، تو بس سارے ستارے ہاند پڑ گئے ، کیاوہ ستارے کہیں چلے جاتے ہیں؟ نہیں ۔موجود ہی رہتے ہیں ،لیکن جب سورج کی روشیٰ آئی تو اس نے سارے ستاروں کو ہاند کر دیا۔

صبح دم خورشيد جب نكلا تومطلع صاف تقا

ای بات کوغالب مرحوم نے ایک شعر میں اس طرح بیان کیا کہ: برستارہ رات کو محفل میں محولاپ تھا صبح دم خورشید جب نکلا تو مطلع صاف تھا

یعنی رات کے وقت ہرستارہ بڑی ڈیٹگیں مارر ہاتھا کہ میری روشنی اتنی تیز

ہ، میری روشی اتنی تیز ہے، لیکن صبح کو جب سورج نکلا تو مطلع صاف تھا، سارے ڈینگیں مارنے والے ستارے محو ہوگئے، اور مٹ گئے، کسی کا نشان باتی نہیں رہا، بس ایک سورج ہی تھا جونظر آر ہاتھا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے جلوے کا سورج نکلتا ہے تو سارے وجودوں کے ستارے ماند پڑ جاتے ہیں، بس

یک'' وحدة الوجود''ہے۔

ہر چیزاللہ کی تابع فرمان ہے

بہرحال! آدمی ذرابیہ سوچنے کی عادت ڈالے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں،اس کے پیچھے کسی اور کا جلوہ نظر آرہا ہے،اور وہ اللہ جل شانہ کا جلوہ ہے، چاہے کوئی عمارت دیکھے، کوئی پہاڑ دیکھے،سمندر دیکھے، دریا دیکھے،اوریاانسان کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھے،مثلاً گاڑیاں دیکھے،ہرچیز کے پیچھے اللہ جل شانہ کا جلوہ کار فرما نظر آئے گا، دیکھئے!اگر آپ کے سامنے ہوائی جہاز اُڑر ہاہو، تواب
دیکھنے میں صرف ہوائی جہاز نظر آرہا ہے، نداس کے اندر بیٹھے سافر نظر آئے ہیں
اور نہ جہاز کو چلانے والا پائیلیٹ نظر آتا ہے، لیکن کوئی بھی اس جہاز کو دیکھ کریے
نہیں کہتا کہ یہ جہاز خود بخو داڑا جارہا ہے، بلکہ ہرانسان پورے یقین کے ساتھ
یہ کے گا کہ کوئی پائیلیٹ اس جہاز کو اڑا رہا ہے، اور اس جہاز میں مسافر سوار
ہیں۔ای طرح اگر اللہ تعالی حقیقت بین نگاہ عطافر مادیں، تو یہ نظر آئے گا کہ
کا کنات میں جو چیز بھی جہاں بھی اور جس حیثیت میں بھی اپنا جلوہ دکھار ہی ہے
درحقیقت وہ چیز اللہ تعالی کی تابع فر مان ہوکر اپنا جلوہ دکھار ہی ہے۔
درحقیقت وہ چیز اللہ تعالی کی تابع فر مان ہوکر اپنا جلوہ دکھار ہی ہے۔

اور یہ حقیقت بین نگاہ پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کی محبت ہے، اچھی مجلوں میں بیضے ہے، جن کا اللہ اللہ جل شانہ کی محبت ہے، جن کا اللہ اتعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، الن کے ساتھ اُٹھنے بیٹھنے ہے، ان کی باتیں سننے ہے، این کے ساتھ اُٹھنے بیٹھنے ہے، ان کی باتیں سننے ہے، ایک نظر پیدا ہوجاتی ہے۔ ایک عام آ دی ایک چیز کو دیکھتا ہے، اور دیکھ کر رجاتا ہے، لیکن جس کو اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو، وہ جب اس چیز کو دیکھتا ہے، تو اس کے دیکھنے ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت والا فر ماتے ہیں کہ سالک کا پہلا سبق ہیہ ہے کہ جو چیز بھی ویکھو، اور بُونعت بھی متہارے سامنے آئے، اس کے چیچے اللہ تعالیٰ کی صفاعی کا مراقبہ کرو، پھر انشاء متہارے سامنے آئے، اس کے چیچے اللہ تعالیٰ کی صفاعی کا مراقبہ کرو، پھر انشاء اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آنے گئے گا۔ اور یہ چیز مثن سے حاصل اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آنے گئے گا۔ اور یہ چیز مثن سے حاصل

ہوتی ہے، جتنی مثق کرو گے، اتنی ہی اللہ تعالی الیی نگاہ عطافر مادیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نظاہ عطافر مادیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نظل وکرم ہے ہم سب کو بیصفت عطافر مادے، آمین ۔ وہ ذات کیسی با کمال ہوگی ؟

آ گے حضرت والانے ایک ملفوظ میں ارشا دفر مایا کہ:

''جن چیز ہے کی کومجت ہو، اس میں بیغور کرے کہ یہ کمال اس میں کہاں ہے آیا؟ (ظاہر ہے کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ کسی کمال کی وجہ سے ہوتی ہے ) مسلمان کا دل فورا جواب دے گا کہ حق تعالی نے (بیکمال) پیدا کیا تو اب دل کو یہ مجھانا چا ہے کہ:

جہ باشد آن نگار حود کہ بند آن نگار ھا کہ جہ باشد آن نگار ھا کہ جس نے ایس ایس چیزیں پیدا کی ہیں، وہ خود کیا کچھ ہوگا،اور اس کے ساتھ ہی محبوب مجازی کی فنا و نیست ہونے کو بھی ذہن میں حاضر کیا جائے'' (انفان میسیٰ: ۲۰۰۰)

# ہمیشہر ہے والی ذات سے محبت کرو

لینی دنیا میں جس خض سے یا جس چیز سے محبت ہور ہی ہے تو بیہ و ہے کہ اس کا بظاہر تو یہ جیز بڑی اچھی لگ رہی ہے، کیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ اس کا حسن ، اس کا جمال ، اس کا کمال سب فنا اور ختم ہوجائے گا، کیکن وہ ذات جس کا کمال ہیں مال پیدا

کیا،لہذامجت کی حق داریہ عارضی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ محبت کا اصل اور حقیقی حق وارتو الله تعالیٰ کی ذات ہے،جس نے بیسارے کمالات پیدا کئے۔ اقبال مرحوم

> وہ عشق جس کی آگ بجھاد ہےا جل کی پھونک اس میں مزہ نہیں تپشِ انظار کا

لینی جس عشق کی آگ موت کی چونک کی وجہ سے ختم ہو جائے کہ إدهر [موت آئی اور اُ دھر ساراعشق ڈھیلا پڑگیا ،اس عشق میں تپشِ انتظار کا مزہ نہیں ، ہاں وہ عشق جس کی آگ بھی بھی نہ بچھے ،موت کی پھونک سے بھی نہ بچھے ، جس کو موت چھو ئے بھی نہیں ، وہ ہے اللہ تعالی کی محبت ، وہ ہی عشق ہرمؤمن سے اور ہر 🛭 انسان ہےمطلوب ہے۔

مردہ کے ساتھ عشق مت کرو

آ کے فر مایا کہ اس کے ساتھ ہی محبوب مجازی کے فنا ونیست ہونے کو بھی ذ بن میں حاضر کیا جائے کہ یہ چندروز میں فنا ہو کرخاک ہوجائے گا،اس کا کمال وحسن عارضی ہے، اور حق تعالیٰ کا کمال ذاتی اور باتی:

عشق بامرده نه شد پائیدار

عشق را باحیّ و قیوم دار

یعنی کسی مردہ کے ساتھ عشق یا ئیدار نہیں ہوسکتا، ہاں جی وقیوم کے ساتھ جو

عشق ومحبت ہوگی، وہ در حقیقت لا زوال ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔

الله کی محبت سے مصائب آسان ہوجاتے ہیں

ایک ملفوظ میں حضرت نے فر مایا کہ:

''اہل اللہ کا خدا کی محبت میں یہ حال ہوتا ہے کہ تمام مصائب ان کوآسان ہوجاتے ہیں، نہ قیدخانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، نہ فاقے سے کلفت، ان کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس کھے نہیں ہے، مگرخوش شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس کھے نہیں ہے کہ اس سمے پیس، کیونکہ ایک چیز ان کے پاس ایس ہوتے ہوئے ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، وہ تاغوش محبوب ہے، لذت طاعات ہے، لذت طاعات ہے، لذت مناجات ہے، لذت قرب ہے'

یعنی اللہ تعالیٰ جس کواپی مجت کا ذوق عطافر مادیں تو پھراگراس کے اوپر
دنیا کے مصائب اور پریشانیاں بھی آتی ہیں تو اس کے لئے بیسب آسان ہوجاتی
ہیں ،ان کی وجہ سے ان کو پریشانی لاحق نہیں ہوتی ، وہ اپنی جگہ مگن ہوتا ہے ،اس
لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنی محبت کی شمع روثن کودی ہے ،اس کے
نتیج میں سارے مصائب آسان ہوجاتے ہیں ، بظاہر وہ کتنی تکلیف میں نظر
آر ہا ہو، کیکن چونکہ اللہ جل شانہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے ،اس لئے اس کو
کبھی پریشانی لاحق نہیں ہوتی ۔

#### حضرت ايوب عليه السلام اورآ ز مائش

حضرت ابوب علیه السلام کیسی بیماری میں مبتلا ہوئے ،اوراس بیماری میں نہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیں بھی مانگیں ، چنانچیفر مایا:

أَيِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَآنُتَ آرُحَمُ الرَّاحِمِينَ (الانبياء: ٨٣)

اے اللہ! مجھے سخت تکلیف پہنچ گئ ہے،آپ بوے رحم فرمانے والے

ہیں، مجھ پر رحم کر کے مجھ نے یہ تکلیف دور کردیجئے کیکن اس بیاری میں بھی ان

کوپریشانی لاحق نہیں ہوئی ،ان کا ایک صحفہ 'صحفہ ابوبی'' کے نام سے بائیل میں موجود ہیں۔اللہ تعالیٰ م

، ان کوایی آز مائش میں بتلا کیا کہ ایک طرف تو ان کی بیاری شدید تھی جو

بذات خودا کی آز مائش تھی۔ پھران کی مزید آز مائش کے لئے بیاری کے دوران

الله تعالیٰ نے ان کے پاس دوفر شتے انسانوں کی شکل میں بھیجے، وہ فرشتے روز انہ

ان کے پاس آ جاتے ،اوران سے گفتگو کرتے ،اوران سے یہ کہتے کہ تہہیں میہ جو تکلیف بہنچی ہے کہ تہہیں میہ جو تکلیف بہنچی ہے درگاہ ہونے کی

علامت ہے، الله تعالى في مهيں اپن رحت سے دور كرديا ہے، اس كى وجه سے بير

تکلیف شہیں لاحق ہوئی ہے۔

یہ بھی میرے مولی کی طرف سے ہے

ان کے ہرمکا لمے کے جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام فر ماتے کہ ہیہ بات نہیں ، بلکہ جب تک میں عافیت میں تھا، وہ بھی ان کا کرم تھا، اور اب جس حالت بیں ہوں ، یہ بھی ان کا کرم ہے ، بس کرم کا عنوان مختلف ہے ، وہ خوشی کا عنوان تھا، یہ تکلیف کا عنوان ہے ، وہ خوشی بھی میر ہے مولی کی دی ہوئی تھی ، اور یہ تکلیف بھی میر ہے مولی کی دی ہوئی ہے ، وہ پوراصحفہ اس مکا لیے ہے بھرا ہوا ہے ، اس صحفے کو پڑھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس حالت میں بھی کیسی سکینت اور طمانیت عطافر مائی تھی کہ جبکہ در داور تکلیف میں بے چین معلوم ہور ہے تھے ، اللہ تعالی کے ساتھ تعلق اور مجبت کا جو رشتہ ہے ، وہ اس حالت میں مزید متحکم ہور ہا ہے ، اور فرماتے کہ میں چونکہ کمزور ہوں ، اس کے اس کرم کا متحل نہیں ہوں ، اس کے دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ! مجھ سے یہ تکلیف دور کر دیجئے ، لیکن حقیقت میں یہ بھی ان کے کرم کا عنوان ہے ۔ اور اس کے تکلیف دور کر دیجئے ، لیکن حقیقت میں یہ بھی ان کے کرم کا عنوان ہے ۔ اور اس کے تکلیف کے نتیج میں وہ میر ہے گئے در جات بلند کر رہے ہوں گے ، اور اس کے توض وہ مجھے کیا انعام عطاکر نے والے ہیں ، مجھے یہ معلوم نہیں ۔

# یہ بھی رحمت کاعنوان ہے

ای بات کوحفرت والااس طرح فر مارہ ہیں کہ جب اللہ تعالی کی محبت نصیب ہوگا ، اوراس کو بیم حسوس ہوگا کہ بیس ہر وقت اللہ تعالیٰ کی آغوش محبت بیس ہوں ، تو پھر تکلیف میں بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے آپ کا بہت ہی عزیز دوست ہو، اورا چا تک تمہاری اس سے ملا قات ہوجائے ، اور وہ تم سے گلے ملتے وقت تہیں خوب دبانا شروع کردے، اب اس کے دبانے کے نتیج میں تمہیں تکلیف تو ہوگی ، لیکن وہ تکلیف لذیذ تکلیف ہوگی ، اس لئے کہ

وہ تکلیف میرے محبوب کی طرف سے آرہی ہے، میرے دوست کی طرف سے
آرہی ہے۔ یہی حالت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ہوتی ہے کہ جب ان پراللہ
تعالیٰ کی طرف سے کوئی آز مائش آ جاتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتے ، بلکہ وہ سجھتے
ہیں کہ یہ بھی میرے مولیٰ کی رحمت کا ایک عنوان ہے، لیکن چونکہ ہم کم دور ہیں ،
اس وجہ سے ہم اس رحمت کا تحل نہیں کر پار ہے ہیں ، اس لئے اللہ تعالیٰ سے بیدعا
کرتے ہیں کہ یا اللہ! اس تکلیف کو دور فرما دیجئے ، اور رحمت کا دوسرا عنوان
راحت کی شکل میں ہمیں عطافر ماد ہے ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس محبت کا سچھے
حصہ ہمیں بھی عطافر مادے ، آمین ۔

# ایک صاحب کا خط اور پریثانی کا اظهار

ایک صاحب جو بیچار نے تکیفوں کے اندر مبتلا تھے ، مختلف تنم کی پریشانیاں ان کولاحق تھیں ۔ اس تنم کے حالات ہرانسان کے ساتھ بھی نہ بھی ہیں آتے ہی ہیں ، بھی بیاری آگئ ، بھی مالی تنگی پیش آگئ ، بھی بے روزگاری ہوگی ، بھی گھر والے بیار ہوگئے وغیرہ ، اس طرح کی تکلیفیں ایک صاحب کو لاحق ہوئیں تو انہوں نے حضرت والا کو خط میں کھا کہ حضرت! مجھے اس طرح کی مختلف تکلیفیں آتی کل پیش آرہی ہیں ، اور ان تکلیفوں کی وجہ سے بعض اوقات ول میں بید خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی محبت میں کی ہوگئ ہے ، جب تک نعمیں اور راحت پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی محبت میں کی ہوگئ ہے ، جب تک نعمیں اور راحت وارام میسر تھا ، اس وقت تک ول میں اللہ تعالی کی محبت محسوس ہوتی تھی کہ اللہ تعالی نے اتی ساری نعمتوں ہے سرفراز فرمایا ہے ، لیکن جب سے تکلیفیں آئی

بین ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور تعلق میں کی محسوں ہوتی ہے، ہم جیسے کمزور الوگوں کے دلول میں ان تکلیفوں کی وجہ سے بعض اوقات شکوہ بھی پیدا ہونے لگتا ہے، اور بعض اوقات ناشکری کے کلمات بھی زبان سے نکل جاتے ہیں کہ کیا میں بی رہ گیا تھا ان پریشانیوں کے لئے؟ مجھ پر بی اتنی تکلیفیں کیوں آرہی ہیں؟ وغیرہ، اللہ تعالیٰ اس قتم کی ناشکری سے ہرمسلمان کو محفوظ رکھے، آمین۔

# تكاليف كے وقت چند مذابير

حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان صاحب کے خط میں چند تدبیریں اکھی ہیں، جوہم سب کے لئے فائدہ مند ہیں، اور بیتذبیری ہراس حالت کے لئے فائدہ مند ہیں، جوہم سب کے لئے فائدہ مند ہیں، جب سی شخص کوکوئی تکلیف پینچی ہو، یا پریشانی لاحق ہو، یا کوئی صدمہ لاحق ہو، یا کوئی تشویش لاحق ہو، وہ کیا تدبیریں ہیں؟ چنانچہ حضرت نے کھھا ہے کہ:

" توبه و استغفار كرو، اور برروز بانج سومرتبه كم از كم " لُاحُولُ وَلَاقُواً وَ اللهِ بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ " كا وظيف مقرر كراو، ايك بفته ميں بيه مصيبت دور به وجائے گی، كونكه حديث ميں آئ اے كه "لَاحُولُ وَلَاقُواً وَ اللهِ بِاللهِ "كُنزٌ مِن كُنُوزِ الْحَدَّةِ، وَدَواءٌ يَسُعِينَ دَاءً اَيسَرُهَا اللهَمَّ ، يعنى ميكمه "لاحول ولاقوة الا بالله" جنت كنزانوں ميں سے يكمه "لاحول ولاقوة الا بالله" جنت كنزانوں ميں سے ايك خزانه ہے، اور بينوے ياريوں كى دوا ہے، جس

یں سے ادنی بیاری خم اور حزن ہے، غرضیکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو، اس کو علاوہ سب سے قطع نظر کرو، کیونکہ راحت وکلفت سب اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو راضی کرو، انشاء اللہ وہ تمام مصائب کا انظام فرمادیں ، کے، اُمَّن یُجیبُ الْمُضْطَرِّ اِذَا دَعَاهُ وَ یَکْشِفُ السُّوءَ وَ یَکْشِفُ اللَّهِ ، قَلِیکُلا مَّا یَدُ کُرُونَ (النمل: ۲۲)

(انفاس عيسلي:۲۰۲)

#### بهلی تدبیر: تو به واستغفار

ا پیلی تدبیرای ملفوظ میں بیر بتائی که "تو بدواستغفار کرو " بینی جب انسان پر کوئی مصیبت ،کوئی پریشانی آئے تو اس وقت انسان کو تو بدواستغفار کی طرف متوجه به وتا چاہئے ،کیوں ؟ اس لئے که قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا که:

ما اصاب کی من مصیبة فیما کسبت ایدیکم و یعفو عن کئیر
(الشوری: ۳۰)

یعن تمہیں دنیا میں جوکوئی مصیبت پہنچی ہے، تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی مصیب ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی مصیب ہوتی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی معصیت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر تکلیف آجاتی ہے، لہذا جب بھی کوئی تکلیف آئے تو یہ جھوکہ شاید میرے کی گناہ کا متبجہ ہو، اس لئے پہلا کا م تو بہ

واستغفار کا کروکہ یا اللہ! میں تو بہ واستغفار کرتا ہوں، جو پچھ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، جومیری سمجھ میں آ رہے ہیں،اور سمجھ میں نہیں آ رہے،ان سے بھی آپ کے

حضورمعانی مانگهاموں، پهرپہلی مذبیر ہوئی۔

#### دوسری تدبیر: لاحول ولاقو ة کاورد

۲-دوسری تدبیر بیبیان فرمائی کدروزانه کم از کم پانچ سومر تبه الاحول و لا فوقه مقرر کرلو، کیونکه حدیث شریف میس آیا که فوقه مقرر کرلو، کیونکه حدیث شریف میس آیا ہے کہ بیکلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور دوسری چیز حدیث میں بیبی بیبیان فرمائی کہ بیکلمہ انوے 'بیاریوں کا علاج ہے، جن میں سے سب کہ بیکی بیاری فکر اور تثویش ہے، بینی اگر کسی کوکوئی فکر اور ہریشانی لاحق ہو، تثویش ہوتو بیان سب سے بلکی بیاری ہے، جس کا بیکلمہ الاحول و لافو قالاً بالله العلی ہوتو بیان سب سے بلکی بیاری ہے، جس کا بیکلمہ اورفکر لاحق ہووہ اس کلمہ کو پانچ سو السع خطیئے ''علاج ہے، لہذا اگر کسی کو پریشانی اورفکر لاحق ہووہ اس کلمہ کو پانچ سو مرتبہ روزانہ پڑھے کا معمول بنا لے۔

#### "لاَ حَوُلَ" جنت كِنزانول مِين سے ايك نزانه ہے

لوگ عام طور پر بیسجھتے ہیں کہ بیدکلمنہ 'لاحول ولاقوۃ الا باللہ' شیطان کو دور کرنے کا طریقہ ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کلمہ کی حقیقی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے، اور اس کلمہ کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے، اور اس کلمہ کی قدر و قیمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے جبکہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مادیا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جب جنت نا قابل تصور ہے تو اس کے خزانے کا تصور کیے کر سکتے ہیں،

سیکن اس کلمہ کی بڑی عظیم صفات ہیں ،اس وجہ سے جب مبتدی کو تبیجات بڑھنے کو بتا کی جاتی ہیں تو ایک تبیج اس کلمہ کی بھی بتا کی جاتی ہے۔

# اس كلمه كا مطلب ومعنى

اس کلمہ کے معنی کیا ہیں؟ اس کلمہ کے دوتر جے اور دومطلب ہوسکتے ہیں، اور دونوں ہی صحیح ہیں، ایک ترجمہ یہ که 'اللہ کے سواکسی میں کوئی طاقت نہیں، اور کوئی قوت نہیں، جو بلند ہے، جس سے زیادہ بلند کوئی ذات نہیں، اور جوعظیم ہے، جس سے زیادہ عظیم کوئی نہیں' میعنی جو طاقت وقوت ہے وہ علی وعظیم کے اندر ہے۔اس ترجمہ کا حاصل یہ ہے کہ جو تخص پریشانی کے عالم میں پیکمات پڑھےوہ میسوچے ہوئے پڑھے کہ جو بچھ مجھے پریشانی لاحق ہوئی ہے بیاللہ ہی کی مثیت ے لاحق ہوئی ہے،اس کا ننات میں کسی کے اندر بیطانت اور بیقوت نہیں تھی کہ وہ مجھاس پریشانی میں مبتلا کرتا۔ اور پھر دوسری مرتبہ بیسوچتے ہوئے بیکلمات را موکہ جب اس کی مثبت سے یہ تکلیف پیچی ہے تو پھریہ تکلیف اس کی مثبت کے بغیر دور بھی نہیں ہوگی ، وہی دور کرے گا ، کا نئات میں کسی اور چیز کے اندریہ طانت نہیں ہے کہ وہ اس تکلیف کو مجھ سے دور کر سکے ،اگریہ طاقت ہے تو صرف الله میں ہے، جوعلی وعظیم ہے۔

تبصرہ کے بجائے اللہ کی طرف رجوع

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل جب کسی کو پریشانی لاحق ہوتی ہے ،خواہ اجتماعی ہو، یا انفرادی ہو، عام طور پرلوگ بیٹے کراس تکلیف پرتیمر نو بہت کرتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ ہوگیا،
فلاں نے اتناظم کیا، فلاں نے اتناظم کیا، حضرت فر مایا کرتے تھے کہ جتنی دیر تک
تم آپس میں بیٹے کرتیمرے کرتے ہو، اس تیمرے میں وقت صرف کرنے کے
بجائے وہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں صرف کرلو، اور بیکہو کہ اے
اللہ! یہ پریشانی ہے، جوہم سے برداشت نہیں ہوری ہے، آپ اپنے فضل وکرم
سے اس پریشانی کو دور فرماد ہے کے ، اور اس پریشانی کے آنے میں ہماری جن
غلطیوں کو دخل ہو، اے اللہ! ہمیں ان غلطیوں کی اصلاح کی تو فیق عطا فرما
د ہے کے۔ جب بیٹل کرو گے تو کم از کم دعا کرنے کا ثواب تو ملے گا اور پچھ پہتے نہیں
اللہ کے کسی بندے کے دل سے نکلی ہوئی کون سی دعا کس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ
میں قبول ہوجائے ، اور اس کے نتیج میں ساری پریشانیاں دور ہوجا کیں۔ اس

# اضطراب اور بے چینی دور ہوجائے گی

اگریکلمہ' لَاحَوُلُ وَلَافُوَّ۔ اَلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیّ الْعَظِیُم' کثرت سے پڑھا جائے ، اوراس نیت سے پڑھا جائے کہ جو پچھ ہور ہاہے ، وہ اللّٰہ کی مشیت سے ہور ہاہے ، اور اللّٰہ کے سواکون ہے ، جو اس کو دور کر سکے ؟ کوئی نہیں ہے ، جب اس اعتراف کے ساتھ پڑھو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس پریشانی کے نتیج میں دل میں جو اضطراب اور بے چینی ہے ، وہ دور ہوگی ۔ اس لئے حضرت والا نے فر مایا کہ روز انہ یا نجے سومرتبہ بیکلمات پڑھا کرو۔

#### دوسرامطلب اورمعني

ان کلمات کے دوسرے معنی پیرہو سکتے ہیں کہ کسی کے اندر کوئی طاقت کوئی قوت اللہ کے دیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ، لہذا اے اللہ! اس پریشانی کو ہر داشت کرنے کی طاقت اور قوت آپ عطافر مائیں گے تب مجھے حاصل ہوگی ، آپ اپنی رحمت سے مجھے پیہ طاقت اور قوت عطافر ما دیں۔ جب پیسوچ کر ان کلمات کو پڑھو گے تو انشاء اللہ ہریریشانی زائل ہوجائے گی۔ آخر میں حضرت والانے فرمایا:

' فرضیکہ اللہ تعالی سے تعلق بیدا کرو، اس کے سواسب سے قطع نظر کرو، کیونکہ راحت وکلفت سب اس کے ہاتھ میں ہیں ہے، اس کو راضی کرو، انشاء اللہ وہ تمام مصائب کا انتظام فرمادیں گے''

خلاصہ

خلاصہ یہ کہ پریشانی کے موقع پر حضرت والانے تین باتیں ارشا وفر ما کیں (۱) تو بدواستغفار کی کثرت (۲) اور اُلاَ حُولَ وَلَا قُولَّ اَللّٰهِ بِاللّٰهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمُ '' کا کثرت سے ورد، کم از کم دن میں پانچ سومر تبد (۳) الله تبارک و تعالی سے تعلق اور اس کی اطاعت کا اہتمام ، یہ تین کام کرنے کے نتیج میں انشاء الله پریشانی اور بے چنی جاتی رہے گی۔ الله تعالی ہم سب کوان باتوں پرعمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین۔

وأخر دعوانا ال الحمد لله رب الغلمين



بسم الله الرّحمن الرّحيم

# خوف اوررجا

د ونو ل مطلوب ہیں

الحمد لله ربّ العلمين ، والعاقبة للمتقين ، والصلودة والسّلام على رسوله الكريم ، وعلى آله و اصحابه احمعين ، امّا بعد!

گذشته دمفان ۱۳۲۱ هیل "انفاس عیلی " کے جس مصے کی تشریح کی تھی،
وہ "تعلق مع الله اور محبت خداوندی " سے متعلق تھا، الحمد لله بقدر ضرورت اس کی
تشریح ہوگئ تھی، آ گے ایک نیا باب شروع ہور ہا ہے، جس کا عنوان ہے "خوف و
رُجا" اس کے بارے میں حضرت والا کے ملفوظات یہاں پر خدکور ہیں، اللہ کے
نام پراس دمضان ۱۳۲۳ اھیں یہ باب شروع کرتے ہیں۔
ایمان "خوف" اور" رجا " کے در میان ہے
جن باطنی اخلاق اور اعمال کا حصول انیان کے لئے ضروری اور مطلوب

ہے ،ان میں "خوف ور جا" بھی ہیں ،"خوف" کے معنی ہیں ،" اللہ کا ڈر" کیونکہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کا ڈرنہ ہوتو آ دمی غفلت میں گنا ہوں میں مبتلا ہوجا تا ہے، اور ''رجا'' کے معنی ہیں''امیر''یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈربھی ہو، اور اللہ جل شانہ کی ذات ہے اور اس کی رحت ہے امید بھی ہو، دونو ں چیزیں جب ساتھ ساتھ ہول تب ایمان کامل ہوتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ الایسان بین الدحوب و الرحداء "يعن ايمان خوف ورجاك درميان ب، اگران دونول میں تو از ن سیح ہو جائے تو ایمان کامل ہو جائے ، جتنا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا جا ہے، اتنا ہی خوف ہو، اس ہے کم زیادہ نہیں ہو، اس طرح جتنی "رجا" ہونی جاہئے، اتن ہی رجا ہو، اس سے کم زیادہ نہیں ہو، تو اس انسان کا ایمان کامل ہے۔

#### خوف اورر جاد ونوں کا ہونا ضروری ہے

امام غزالی رحمة الله عليه فرماتے ہيں كە "خوف اور رجا" دو يَر بين،جن کے ذریعہ صالحین اس دنیا ہے جنت کی طرف پرواز کرتے ہیں ، جس طرح پرندہ اینے پروں کے ذریعہ پرواز کرتاہے۔اس لئے ان دونوں کو حاصل کرنا ضروری ہے،قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کے ضروری ہونے کی طرف اشارہ فر مایا ہے، چنانچہ خوف کے بارے میں فر مایا:

تتحافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ حَوْفًا وَطَمَّعًا

(السجده:١٦)

لیمن جواللہ کے نیک بندے ہیں،ان کے پہلورات کے وقت اپنے بستر سے جدار ہتے ہیں،اوراپنے پروردگار کواس حالت میں پکارتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈربھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھے ہوتے ہیں۔

#### رحمت کی امیداورجہنم کاخوف

پورے قرآن کریم میں آپ کو پہنظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر علیحہ ہوں جہنم کا ذکر علیحہ ہمیں نہیں کیا ، بلکہ جہاں کہیں جنت کا ذکر فرمایا ہ جی جہنم کا ذکر بھی فرمایا ، اور جہاں جہنم کا ذکر فرمایا ہ جی اس کا ذکر بھی فرمایا ، اور جہاں جہنم کا ذکر فرمایا ہ جی اس میں کہیں اسٹنا ونظر نہیں آیا۔ بیاس لئے کیا تا کہ ایک مرتبہ جنت کی جھلک دکھا کر لوگوں کے دلوں میں اپنی رحمت سے امید پیدا کریں ، اور دوسری طرف جہنم کی جھلک دکھا کرلوگوں کے دلوں میں اپنا خوف بیدا کریں ۔ چنا نچدا کیک جگہ اللہ تعالیٰ خفر مایا:

نَبِّنَى عِبَادِى آنِي آنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَ آنَّ عَذَابِي هُوَا لُعَذَابُ الْآلِيمُ الْآلِيمُ (الحجر: ٩٠٠٤٩)

یعن میرے بندوں کو بتا ذو کہ میں بڑاغفور دھیم ہوں، بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑی رحمت کرنے والا ہوں، اور ساتھ میں سی بھی بتاد و کہ میراعذاب بھی بڑا درد ناک ہے، دیکھئے! دونوں با تیں ساتھ ساتھ بتادیں۔اب رحمت کا تقاضا سیہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید باندھے،اور اس کے عذاب کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ ہے ڈرے، جب انسان دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلے گا تواپناایمان کامل کرے گا۔

كتناخوف هونا چاہع؟

اگرانسان پرتنها"خوف"طاری ہوجائے تو وہ بھی خطرناک چیز ہے، جب خوف ہی خطرناک چیز ہے، جب خوف ہی خوف طاری ہوگیا،اور"امید"بالکل نہیں ہے تو اس کے نتیج میں ایک طرف تو زندگی اجرن ہوجائے گی،اور دوسری" یاس"اور" ناامیدی" پیدا ہو جائے گی،وہ بیس اور بیہ "ناامیدی" بڑی جائے گی،وہ بیسوچ گا کہ میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، اور بیہ "ناامیدی" بڑی خطرناک چیز ہے، بیا انسان کو ہلاکت میں ڈال ویتی ہے،اس لئے اگر اللہ کی عظمت کا،اس کے جلال کا،اس کے عذاب کے خوف کا استحضاراس قدر ہوجائے عظمت کا،اس کے جلال کا،اس کے عذاب کے خوف کا استحضاراس قدر ہوجائے ، کہ ہروقت وہی د ماغ پر چھاجائے تو آ دمی کھانے سے، پینے سے رک جائے ، اور د نیا کے کام بھی نہ کر سکے،اس لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ قول سے خوف ما نگا،لیکن کتنا ما نگا؟ فرمایا:

اَللَّهُمَّ اقُسِمُ لَنَا مِنُ حَشُيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَ بَيُنَ مَعَاصِيكَ

مطلق ينهيں كها كه مجھے اپنا وُر د بيج ، بلكه فرمايا كه يا الله! اتنا خوف
د يد بے جومير بے اور آپ كى معصيت كے درميان حاكل ہوجائے مطلق وُرنييں
مانگا، اس لئے كہ جن لوگوں پر اللہ تعالى كامطلق وُرطارى ہوجاتا ہے، اورخوف كا
غلبہ ہوجاتا ہے تو اس سے ان كى زندگى اجيران ہوجاتى ہے، دوسرى دعا ميں آپ
غلبہ ہوجاتا ہے تو اس سے ان كى زندگى اجيران ہوجاتى ہے، دوسرى دعا ميں آپ
غلبہ ہوجاتا ہے تو اس سے ان كى زندگى اجيران ہوجاتى ہے، دوسرى دعا ميں آپ

# "خوف" اور" تقوى كا مين فرق ہے

یہاں یہ بات بھی واضح کردوں کہ قرآن کریم میں بعض جگہوں پر" تقوی" کا لفظ بھی آیا ہے، اور بعض جگہوں پر" خوف" کا لفظ بھی آیا ہے۔" تقوی" کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا:

ینائیما الّذین آمنو التّفوا اللّه حق تُقیه (آل عسران ۱۰)

ایمن اے ایمان والو الله کا تقوی اختیار کروجیا که الله کاحق ہے۔ جبکه

"خوف" کے بارے میں یہیں فرمایا که اتنا خوف کروجینا که الله کاحق ہے، اس

لئے کہ تقویٰ اور خوف میں فرق ہے، "خوف" کے معی ہیں مطلق ورجس

الے کہ تقویٰ اور خوف میں اور دل و د ماغ پر اس کا ورملط ہوجائے، یہ ہے

"خوف" جبکہ" تقوی مطلق "ور" کا نام ہیں، بلکہ تقوی اس کیفیت کا نام ہے جو

"خوف" کے نتیج میں بیدا ہوتی ہے، لیمی یہ گرکہ جس سے جھے خوف ہور ہاہے،

"خوف" کے مضح فوف ہور ہاہ وگی کام نہ کروں، اس کیفیت کا نام " تقوی" ہے،

البذا" خوف" نام ہے ورکا، اور اس ورکی وجہ سے گناہ سے بیخے کا نام " تقوی"

ہے، چنانچہ ریڈ رکہ اللہ تعالی زبر دست طاقت والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں،
اللہ تعالی کاعذاب بڑاشد یہ ہے، اس نے الی جہنم تیار کرر تھی ہے، اس تصور کے
العد جوڈر پیدا ہور ہا ہے اس کا نام ہے" خوف" اور اس ڈرکی وجہ سے اگر تم جھوٹ
بولنے سے فی گئے تو اس کا نام" تقوی" ہے، اگر اس ڈرکے نتیجے میں تم غیبت سے
فی گئے بدنظری سے فی گئے تو اس کا نام" تقوی" ہے۔
ناسخ اور منسوخ

بہل آیة دوسری آیة کی تفسیر ہے

لیکن دوسرے اہل علم یہ کہتے ہیں کہان آیات کو ناسخ اورمنسوخ کہنے کی

ضرورت نہیں، بلکہ درحقیقت بہلی آیة دوسری آیة کی تغییر ہے، یعنی جب بیہ اگیا کہ جبیااللہ کاحق ہے دیبا تقوی اختیار کرو، اس وقت صحابہ کرام ڈرگئے کہ تقوی کاحق ہم سے کہاں ادا ہوگا؟ تو ان کے جواب میں اللہ تعالی نے بیآیة نازل فرمائی کہ تقوی کاحق اتنا ہی ہے جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، ہم نے تم سے تقوی کا حق اتنا ہی ہے جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، ہم نے تم سے تقوی کا بہت او نچا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ' خَقَ تُعْتِه ''سے مراد ' مَا استَطَعُتُم '' تقوی کا بہت او نچا مطالبہ نہیں کیا، ستطاعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرنے ہی ہے، کیونکہ اللہ نفسا اِلّا وُسُعَهَا ''البذابیدوسری آیة کہ کی آیة کی تغییر ہے۔ ''لا یُکیلِفُ اللّٰهُ نَفُسًا اِلّا وُسُعَهَا ''البذابیدوسری آیة کہ کی آیة کی تغییر ہے۔ '' احیاء العلوم'' کا باب الخوف

خلاصہ یہ نکاتا ہے کہ اتنا ''خوف'' مطلوب نہیں جس کے بینجے میں آدی

کے اندر' ہایوی' پیدا ہوجائے ،اور'' تقوی' اتنا مطلوب ہے جواستطاعت کے
مطابق ہو۔امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ''احیاء العلوم'' بڑی زبردست
کتاب ہے، چرچیز کے اندراس کی عجیب شان ہے، لیکن میں نے اپنے والد ماجه
حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ اس کتاب کا باب
الخوف ایک مجلس میں پورانہیں پڑھنا چاہئے ، بلکہ مختلف مجلس میں تورانہوں پڑھنا چاہئے ، بلکہ مختلف مجلس میں پڑھے گاتو
پڑھنا چاہئے ، اس لئے کہ اگرکوئی شخص پورے باب کو ایک مجلس میں پڑھے گاتو
برٹھنا وقات پڑھنے والے پر''خوف' کا اتنا غلنہ ہوجائے گاجومطلوبہ خوف سے
بڑھ جائے گا، چنا نچہ اس باب کو پڑھنے کے نتیج میں بہت سے لوگوں کے حالات
بڑو ہا ہوگئے ،ان کے ذہن اُلٹ گئے ،اور وہ ما یوی ک طرف چل پڑے ، یہ

تفصیل تو" خوف" کے بارے میں تھی۔

#### ''امید'' میں حداعتدال مطلوب ہے

دوسری چیز "رجا" ہے،جس کے معنی ہیں "امید" ۔ یہ" امید" ہی مطلوب ہے، ایکن یہ" امید" ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا مطلوب ہے، لیکن یہ" امید" احمد الله عندال کے اندرہو، اگر" امید" اعتدال سے بڑھ جاتے تو اس کا نام" رھو کہ" اور" نخرور" ہے،" امید" اعتدال سے کس طرح بڑھ جاتی ہے؟ اس کے بار ب میں ایک حدیث میں حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

الکھا جز من اِنج مَن اِنج مَن اُنج مَن اُنہ مَا وَ مَمَنّی عَلَی اللّٰهِ لِمِن ایک حدیث میں حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

الکھا جز مَن اِنج مَن اُنج مَن اُنہ مَن کو جہاں کے جو اپنے نفس کو" خواہشات" کے بیچے لگائے ہوئے ہوئے ہے، اس کی نفسانی خواہشات اس کو جہاں لے جارہی ہیں، وہ جارہا ہے، موت ہے کا کوئی اہتما م نہیں، اور عی میں جو خواہش پیدا ہور ہی ہے، اس کو لیورا کر رہا ہے، حلال حرام ایک کر رہا

ہے، ساتھ میں اللہ تعالی پر آرز و بائد ہے بیٹھا ہے، چنانچہ جب اس کو یہ کہ آجائے کہ بیکام نا جائز ہے تو جواب میں کہتا ہے کہ اللہ بڑاغفور رحیم ہے، اس شخص کو''

غفور رحیم'' ہونے کا دھوکہ ہوگیا ہے، یہ'' رجا''نہیں،اس لئے کہ جب''امید''

ا پی صدی آگے بڑھ جائے تو وہ غرور اور دھوکہ بن جاتا ہے۔ لہذا''رجا'' کو اپی صدیر رکھنا جاہئے، تا کہ بیردھوکہ نہ ہے، اور'' خوف'' کواپی صدیس رکھنا

چاہئے، تا کہ وہ''یا س'' اور'' ٹاامیدی'' میں تبدیل نہ ہوجائے، دونو ں کو اپنی

ا پي حد پر ر کھ کر چلنا چا ہئے۔

#### و ونول کی حداعتدال کس طرح معلوم ہو؟

۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان ان دونوں کواپنی اپنی حد پرر کھ کر کس طرح علے؟ كون مخفى يه بتائے گا كه يە" خوف" إنى حدك اندر ب، اوربي" رجا" اينى حد کے اندر ہے؟ اور کون بتائے گا کہ مہیں" خوف" کا مطلوبہ درجہ حاصل ہے، اور" رجا" کا بھی مطلوبہ درجہ حاصل ہے؟ بیہ پنة لگانے ہی کے لئے" فن تصوف" ہے، اور یہ پیری مریدی اس کام کے لئے ہے، اور شیخ سے رجوع ای مقصد کے لئے کیا جاتا ہے، وہ بیخ بتاتا ہے کہ''خوف'' کا وہ درجہ جومطلوب ہے وہ المحمدللہ تهمیں حاصل ہو چکا ہے،اور جتنی ' رجا'' مطلوب تھی،اللہ تعالیٰ نے وہ تہمیں عطا فر مادی ، اورتم اعتدال کے اندر ہو ، اور اگر کو کی مخص اعتدال کی حد کے اندر نہیں ہے تو ﷺ اس کی اصلاح کر کے اس کو اعتدال کی حد کے اندر لاتا ہے،تصوف کا اور کی شخ ہے رجوع کرنے کا اصل مقصود یہی ہے۔ آج کل لوگوں نے" تصوف" كامقصدية بجهليا ہے كەنتىخ كچھ تىبيجات بڑھنے كو بتادے گا كەمىج په بڑھا كرو،اور شام کویہ پڑھا کرو، یا در کھئے! بہتسبیجات اصلاح کے اندرمعاون ضرور ہیں،کیکن اصل مقصود نہیں ، تبیع تو آپ شخ کے بغیر گھر میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البذا تصوف کا اور ﷺ سے تعلق کا اصل مقصود یہ ہے کہ جو اعمال باطنه مقصود ہیں وہ انسان کے اندرپیدا ہوجائیں،اورجن اعمال سے بچتا ضروری ہے انسان ان سے فی جائے۔ بہر حال ! حفرت تھا توی رحمۃ الله علیہ نے اس باب میں" خوف"

اور'' رجا'' دونوں بیان کو بیان کیا ہے، تا کہ ہم دونوں کے درمیان رہتے ہوئے زندگی گزاریں۔

مايوس اورنا اميد ہونا جائز نہيں

چنانچدایک ملفوظ میں حضرت والانے ارشا دفر مایا:

''ناامیدی عقلی ندموم ہے، یعنی اگریداعتقاد ہوجائے کہ

مجھ پر ہرگز رحمت نہ ہوگی ،اور میری موجودہ حالت الی

نہیں کہاں پر رحمت ہو'' (انفاس میسیٰی:۲۰۴)

اگر کسی کے دماغ میں بیہ بات بیٹے جائے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحت بھی نہیں ہوگی، تو بیڈ 'یاں' ہے، اس کا نام'' ناامیدی' ہے، بیہ ندموم ہے، اور کسی مؤمن کے لئے بید' یاں' 'جائز نہیں، ہرگز نہیں ہونی چا ہے ،قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

يْنَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنُفُسِهِمُ لَا تَقُنَطُوا مِنُ رَّحُمْةِ اللهِ ،الَّ اللهَ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا

(الزمر:٥٣)

اے میرے بندوں! جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کررکھا ہے، اور زیادتیاں کر بیٹھے ہو،تم اللہ کی رحمت سے بھی مایوس نہ ہونا، بیٹک اللہ تعالی سارے گنا ہوں کومعاف فرمانے والے ہیں۔لہذا اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہو، جا ہے انسان نے کتنا ہی بڑے سے بڑا گناہ کرلیا ہو، اور برے سے براگناہ

کر بیشا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کی حال میں مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک ہے کہ تم نے چا ہے کیسا ہی ہوے سے بوا گناہ کرلیا ہو، ایک سرتہ جب تم سے ول سے تو بہ کرلو گے، اور یہ کہو گے" اَسُتَغُفِرُ اللّٰهَ رَبّی مِنُ کُلِّ ذَنْبٍ وَ اَتُورُ اللّٰهَ رَبّی مِن کُلُ الله ای کے اللہ تعالیٰ تہمیں سارے گنا ہوں کے لَا ذُنبِ وَ اَتُورُ اللّٰهِ مَا الله مسلمان سے پاک صاف کردیں گے، اس میں کوئی شہداور شک نہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کے دل میں مایوی کا کہاں گزر ہوسکتا ہے۔

جس كا الله مواس كويريشاني كيسي؟

مایوی تو اس مخف کو ہوجس کے ساتھ میہ وعدے نہ کئے جموں ،جس کو اللہ تعالیٰ نے بیراستے نہ بتائے ہوں۔اللہ تعالیٰ نے بتادیا کہ میں نے تمہارے لئے تو بہ کا درواز ہ کھولا ہواہے ،اور مرتے دم تک کھلا رہے گا، پھر مایوی کیوں؟ میرے حضرت والافر مایا کرتے ہتھے کہ:

جس کا الله موه اس کو پریشانی کیسی؟

لہذا جب جب اللہ تعالی نے یہ وعدے فرمار کھے ہیں ، اور طریقے بھی بتا رکھے ہیں ، پھر کہاں کی پریشانی ؟ کیسی مایوی؟ جب گناہ کرکے پریشان ہوتو نور آ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، تو بہ کرو، استغفار کرو، اور آئندہ اس گناہ ہے بچنے کی فکر کرو، باتی اپنے گناہ کا مراقبہ بھی مت کرو کہ میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، اربے جتنا وقت تم اس مراقبہ ہیں گزار رہے ہو، وہ وقت" اللہ کے ذکر" میں، اور" سجان اللہ" پڑھنے ہیں گزار دو، اور تو بہ کرو کہ یا الله! میں نے جو کچھ گناہ کئے، میں ان پر اقر اری مجرم ہوں، گنا ہوں کا قر ارکرتا ہوں، کیکن یا الله! آپ کی رحمت بوی وسیج ہے، آپ کی رحمت سے توبہ کرتا ہوں، اور استغفار کرتا ہوں ۔ لہذا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یہ خیال کہ میں تو راندہ درگاہ ہوں، اور میں تو اللہ کی رحمت سے دور ہوں، اللہ کی رحمت مجھ پر ہو

بى نېيىن كى مىيەسىيطانى خيالات بىر

ناامیدی کےغلبہ کا نتیجہ

بعض اوقات غلبہ حال کے نتیج میں'' خوف'' کا یا'' یاس'' کا انسان پرغلبہ ہوجا تاہے، یہ غلبہ بڑی خراب چیز ہے، اس لئے کہ اس کے نتیج میں انسان پر قبض کی کیفیت طاری موجاتی ہے، عبادت میں دل نہیں لگا بنوبہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی ،اور د ماغ میں یہی خیال سوار ہوجا تا ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے دور ہوں۔ایے موقع پرشنخ کی ضرورت ہوتی ہے،اور حکمت سے کام لینا پرتا ہے۔ چنانچدایک بزرگ کاایک مریدتها، اس پر''قبض'' کی کیفیت طاری ہوگئی، اور اس کے د ماغ پریہ خیال مسلط ہوگیا کہ میں شیطان ہوں ،اور شیطان کے بارے میں پہ طے ہے کہ وہ جہنمی ہے،اس لئے اپنے جہنمی ہونے کا یقین ہو گیا،جس سے ملا قات ہوتی تو اس سے بیر کہتا کہ میں شیطان ہوں۔ جب ان کے پینے کو پیۃ چلا تو ان کو بلا یا اور یو چھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میں تو شیطان ہو گیا ہوں ، اور میں اللہ کی رحمت سے دور ہوگیا ہوں ،اور اب سوائے جہنم کے میرا کوئی ٹھکا نہ نہیں ہے، شخ نے اس ہے کہا کہ یہ بتاؤ شیطان کس کی مخلوق ہے؟ اربے شیطان

بھی انہی کی خلوق ہے، انہوں نے ہی توشیطان کو پیدا کیا ہے، پھر کیوں ڈرتا ہے؟

بس بیس کر اس کی گرہ کھل گئی، اور اللہ تعالی نے اس کی کیفیت زائل کردی۔
بہر حال! علاج کے لئے بھی شخ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت اس کے لئے
کیا مفید ہوگا؟ اس لئے حضرت والافر مارہے ہیں کہ بیا عقاد کہ جھے پر ہرگز اللہ کی
رحمت نہ ہوگی، بینا امیدی ہے، اور فرموم ہے، اس سے بچنا چاہئے۔

اناامیدی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟

یناامیدی کی کیفیت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ جوا محال کرنے کی اللہ تعالی اتونیق عطافر مارہے ہیں، ان کی نافدری کرنے سے دفتہ دفتہ یہ کیفیت پیدا ہوجاتی ہے، اکثر و بیشتر ہماری زبانوں پہیدر ہتا ہے کہ ہماری نمازیں کیا ہیں؟ یہ تو گریں مار نا ہے، یہ دفت گزاری کررہے ہیں، یہ سب نافدری کی باتیں ہیں، یہ نافدری نہیں کرنی چاہئے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ارب بھائی! اس عبادت کی ادائیگی کی توفیق پر پہلے شکر اداکرلو، کنے لوگ ایسے ہیں جن کو ایسی عبادت کو انجام دیے کی توفیق میر نہیں، اس لئے جب اللہ تعالی نے تہمیں اس عبادت کو انجام دیے کی توفیق دیدی تو بیلے اس پرشکر اداکرلو، اور یہ کو نیا اللہ! آپ کی توفیق ادر انجام دیے کی توفیق دیدی تو بیلے اس پرشکر اداکرلو، اور یہ کو نیا اللہ! آپ کی توفیق ادر آپ کے معمود میں لے آئے، جھے سے نماز آپ کے فعل وکرم سے جھے یہ توفیق فی، آپ جھے مجد میں لے آئے، جھے سے نماز پڑھ دادی، اے اللہ! اس پر آپ کا فکر ہے۔

نماز کے بعد استغفار کرلو

شکراداکرنے کے بعدیہ کہوکہ یا اللہ! مجھ سے بینماز صحیح طور پرنہیں پڑھی

گئ،اوراس نماز کے اندر کی کوتا ہی ہوگئ،اس پر میں استغفار کرتا ہوں،للندا نماز
پڑھنے کے بعد"الحمدللہ" بھی کہو،اور"استغفراللہ" بھی کہو،اس کے بعد پھر اپنی
نماز کی ناقدری مت کرو،اس لئے کہ بیہ ناقدری رفتہ رفتہ انسان کو" مایوئ" کی
طرف لے جاتی ہے،اور بیہ خیال ہوتا ہے کہ میں پھے بھی عبادت کرلول، لیکن وہ
تامل قدا نہیں میں گار ایس ایس سے یا دی اس کا ایک وہ

قابل قبول نہیں ہوگی، اس مایوی سے بچو، اور جوعبادت کرنے کی توفیق ہو، اس پراللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرو، اور کہو: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَ لَكَ الشُّكُرُ ، اللّٰهِ اتوفیق دوش کا سے مصرور مصرور کی مصرور کا کہ مصرور کی ا

پر"شکر"اورکوتا ہی پر''استغفار'' کرتے رہو، ساری عمریه کرتے رہو،انشاءاللہ پھر" مایوی'' پیدانہیں ہوگی۔اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی تو فیق عطا

فرمائے ، آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين



مقام خطاب : جامع مسجد دار العلوم كراجي

وقت خطاب : بعدنما زظهر، رمضال المبارك

اصلاحی مجالس: جلدنمبرا

مجل نمبر : ۹۳

بسم الله الرّحمن الرّحيم

# مخلوق کا ڈر

## خالق کے ڈرسے زیادہ ہونا

الحمد لله ربّ العلمين ، والعاقبة للمتقين، والصّلواة ولسّلام على رسوله الكريم، وعلى آله واصحابه احمعين \_ اما بعد!

مخلوق سے زیادہ ڈرنا

ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ الشعلیہ کوخط میں لکھا کہ جھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل میں مخلوق کا ڈرخالق کے ڈرسے زیادہ ہے " یہ حالت اکثر و بیشتر پیش آتی ہے، شاید سب کو پیش آتی ہوگی، مثلاً کی شخص سے ایک گناہ سرز دہوگیا، اب اس مخص کو بیڈ رہے کہ اگر مخلوق میں ہے کی کواس گناہ عظیم کاعلم ہوجائے گاتو بڑی بدتا می ہوگی، بڑی رسوائی ہوگی۔اور اللہ تعالی کو بیہ عظیم کاعلم ہوجائے گاتو بڑی بدتا می ہوگی، بڑی رسوائی ہوگی۔اور اللہ تعالی کو بیہ علم ہے ہی کہ اس سے بی گناہ سرز دہوا ہے، اب طبعی طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

اس وقت مخلوق کا ڈر اللہ تعالیٰ کے ڈر کے مقالبے میں زیادہ محسوب ہوتا ہے۔

# مخلوق کا ڈرزیا دہ ہونے کی مثال

کی علامت تونہیں ہے؟

مثلًا دنیا میں انسان کو بیدڈ رہوتا ہے کہ جھے کوئی درندہ نہ کھالے ،کوئی ظالم مجھے نقصان نہ پہنچادے، یا بولیس کا خوف ہے، جیل میں جانے کا خوف ہے، یا افسر بالا کا خوف ہے، یا دشمن کا خوف ہے، اس متم کا خوف جب انسان پر طاری ہوتا ہے تو ایک دم ہے اس کے دل و دماغ پر چھاجاتا ہے۔ لیکن بیخوف کداگر مجھ سے گناہ ہو گمیا تو مجھے جہنم ہے سابقہ پیش آئے گا، یا اللہ جل جلالہ کی ناراضگی کا سامنا ہوگا، بیخوف دل و د ماغ پر چھا تانہیں ہے۔مثلاً اگر گھر کے اندر ڈ اکو گھس جا کیں،اورگردن پر پستول رکھ کرکہیں کہ پیسے نکالو، تو اس ڈاکو سے جتنا ڈر لگے گا، گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہے اس در ہے کا پیرڈ رنہیں لگتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیے بیش ہوں گا ،کہیں اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہ دیدیں ،کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دیں ،اس کا ڈرا تنانہیں ہوتا۔ بہر حال!ان صاحب نے حضرت والا کو بیلکھا کہ مجھے مخلوق کا خوف خالق کے خوف سے زیادہ محسوس ہوتا ہے،اس لئے كديه حالت بوى خطرناك ب، كيونكة قرآن كريم مين توبيكم بكرة والله أحقى أَنُ تَعْشَهُ (الاحسزاب: ٣٧) ليني الله تعالى اس بات كے زيادہ حقد اربي كه انسان الله سے زیادہ فیرے۔ اور مجھ مخلوق سے زیادہ ڈرلگتا ہے، واقعۃ ان ساحب نے بڑاا ہم سوال کیا، اس لئے کرمخلوق کا زیادہ ڈرکہیں ایمان کی مکزوری

## طبعًا مخلوق كا ذرزيا ده ہونا مذموم نہيں

اب حفرت والا کا جواب سنے! آپ نے جواب میں فرمایا کہ:

"مخلوق کا ڈرخالق سے طبعًا زیادہ ہونا ندموم نہیں کہ غیر
اختیاری ہے، اور عقلاً واعتقاداً زیادہ ہونا البتہ ندموم
ہے، لاَنتُ مُ اَشَدُ رَهُبَةً فِنْ صُدُورِهِمْ مِنَ اللّٰهِ

(الحشر: ۱۳) کا بھی ممل ہے " (انفاس میسی: ۲۰۳)

لینی یہ جوطبعی طور پر ایک آ دی کومخلوق سے زیادہ ڈرمحسوس مور ہا ہے،اللہ

تعالیٰ سے ڈرکم محسوں ہور ہاہے، یہ کم اور زیادہ ہوناطبی معاملہ ہے، اور انسان کا ختیارے باہر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر گرفت نہیں ہے۔

حضرت عمر كاخوف حضوراقدس صلى الله عليه وسلم سے زياده

چنانچ حدیث شریف میں بہ واقعہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ از واج مطہرات حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹی ہوئی تھیں، اور بے تکلفی کی باتیں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کررہی تھیں، اسے میں بہ اطلاع ملی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آرہے ہیں، اس وقت تک پردے کا تھم نازل نہیں ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے آنے کی اطلاع کاس کر تمام از واج مطہرات وہ بے تکلفانہ انداز ختم کر کے سب اوب سے بیٹے گئیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں آھے تو حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں آھے تو حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فر مایا کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے یہ

سب بڑی بے تکلفی سے باتیں کررہی تھیں،اور تنہارے آنے پریہ ڈرگئیں،اور مؤ دب ہوکر بیٹھ گئیں،اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عندنے از واج مطہرات سے کہا کہ:

> اَىُ عَدُوَّاتِ اَنْفُسِهِنَّ ، اَتَهَبُتَنِیُ وَلَا تَهَبُنَ رَسُولَ اللهِ صَلَی اللهٔ عَلَیُهِ وَسَلَّمَ

لینی اے جانوں پرظلم کرنے والیو!تم مجھے سے ڈرتی ہو،اورحضوراقدس صلی اللّه علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی ہو؟از واج مطہرات نے جواب دیا:

نَعَمُ ، اَنْتَ اَفَظُ وَاَعُلَظُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ جى ہاں! اس لئے كه آپ حضور اقد س سلى الله عليه و الم عما بلر ميں سخت كلام اور سخت مزاج والے بیں ۔ اب ديكھئے كه ازواج مطہرات كو حضور اقد س سلى الله عليه وسلم كے مقابلے ميں حضرت عمر رضى الله تعالى عنه سے طبى خوف زيادہ تھا، اس لئے كه يہ غيرا ختيارى معاملہ ہے۔

شیطان کا حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه ہے ڈر نا

ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور اقد س صلی
اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس راستے سے عمر گزتے ہیں، شیطان ڈرکے مارے
اس راستے سے نہیں گزرتا۔ میرے والد ما جدر حمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے ہے کہ
حضرت شنخ الہندر حمۃ اللہ علیہ ہے کسی نے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا
کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جس راستے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرتے ہیں،اس

رائے سے شیطان نہیں گزرتا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معالمہ نہیں تھا، اور خود حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ جس رائے سے آپ گزریں اس رائے سے شیطان نہیں گزرتا، کیا شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتا ہے، اور حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ڈرتا ہے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا معمول بید تھا کہ پہلے ظرافت کا جواب دیا کرتے تھے، اور پھر تحقیق جواب دیا کرتے تھے، اور پھر تحقیق جواب دیا کرتے تھے، اس لئے جب اس محض نے بیسوال کیا تو پہلے آپ نے اس محض سے فرمایا: پوچھواس بوقون سے وہ الیا کیوں کرتا تھا؟ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم سے کیوں ڈرتا ہے؟

# کسی ہے زیادہ ڈراس کی عظمت کی دلیل نہیں

پھر تختیق جواب دیا کہ دراصل ہے ڈراورخوف طبعی کیفیت ہے، اوراس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، لہذاکی شخص سے ڈرزیادہ ہونا اس کے اعظم ہونے کی ولیل نہیں کہ اس کی عظمت دل ہیں زیادہ ہے، یا اس کی محبت زیادہ ہے، بلکہ اس شخص کی ایک خاص طبیعت ہے، اس طبیعت کی وجہ سے آدمی کے دل ہیں رکاوٹ اور ڈر پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسرا آدمی ہے، جو پہلے والے شخص سے افضل اور اعظم ہے، لیکن اس کے دل میں نرمی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے افضل اور اعظم ہے، لیکن اس کے دل میں نرمی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے بی تکلف ہوجاتے ہیں، اور اس سے اپ دل کی بات کہنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے، اس وجہ سے اس سے ڈرمحسوس نہیں ہوتا، لہذا کی سے ڈرکا زیادہ

ہونا اس کے اعظم ہونے کی دلیل نہیں ،اگر شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ ڈرتا ہے تو بیان کا طبعی معاملہ ہے ، اور اس بات کی دلیل نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو گئے ،ای لئے اس ملفوظ میں حضرت تھا نوی رحمة اللہ نے فرمایا کہ مخلوق کا ڈرخالق کے ڈر سے طبعاً زیادہ ہونا ندموم نہیں کہ غیر اختیاری ہے '

### عقلاالله كاورزياده موناجا ہے

آگے فرمایا کہ اور عقلا اور اعتقادازیادہ ہونا البتہ ندموم ہے ایعنی عقلا اللہ کا ڈر خلوق کے ڈرسے زیادہ ہونا چاہے ، طبعاً اللہ کا ڈر زیادہ ہونا کوئی ضروری نہیں ، اب سوال یہ ہے کہ عقلا اللہ کا ڈرزیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عقلا اللہ کا ڈرزیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آ دی دل میں یہ سوچ کہ محصے گلوق سے زیادہ تکلیف پہنچ سکتی ہے یا اللہ کے عذاب سے زیادہ تکلیف پہنچ سکتی ہے ؟ جب ان دونوں میں موازنہ کرے گا تواس وقت سے زیادہ تکلیف بوگی ، الہذا عقلی طور پر اللہ کے عذاب سے نیز کی گرزیادہ کرنی چاہئے ، جب یہ بات دل میں طور پر اللہ کے عذاب سے نیخ کی فکر زیادہ کرنی چاہئے ، جب یہ بات دل میں ہوتی ہو کی جو کیفیت ہوتی ہوئی ، الہذا عقلی ہوتی ہو کیفیت ہوتی ہوئی ، الہذا عقلی ہوتی ہو کیفیت ہوتی ہے ، مثلاً ڈر جانا ، سہم جانا ، دہل جانا ، فکر طاری ہوجانا ، دہاغ پر خوف کا مسلط ہوجانا ، دہاغ پر خوف کا مسلط ہوجانا ، یہ سب غیراضتیاری کیفیات ہیں ، لہذا اگر یہ غیراضتیاری کیفیات میں ، لہذا اگر یہ غیراضتیاری کیفیات میں ، لہذا اگر یہ غیراضتیاری کیفیات میں ، مثلاً ڈر جانا ، سبم جانا ، دہل جانا ، فکل طاری ہوجانا ، دہاغ پر خوف کا مسلط ہوجانا ، یہ سب غیراضتیاری کیفیات ہیں ، لہذا اگر یہ غیراضیاری کیفیات

گلوق سے زیادہ ہوگئیں ہیں تو اس میں گھرانے کی بات نہیں ۔کیسی عجیب بات حضرت والا نے بیان فر مادی، اور کتنا بڑا خلجان دور کر دیا، اس لئے کہ بعض اوقات جب آ دمی بیسو چتا ہے کہ میں خالق کے مقابلے میں مخلوق سے زیادہ فرتا ہوں، تو د ماغ میں بید خیال آئے گا کہ میرا تو ایمان ہی جا تا رہا، حضرت والا نے اس خلجان اور خیال کو دور فر مادیا۔

مخلوق محسوس ہیں ، اللہ محسوس نہیں

بهرآ مج عجيب بات ارشاد فرمائي كه قرآن كريم كي آية" لأنسَّمُ أَنسَهُ أَنسَهُ رَهُبَةً فِي صُدُورِهِمُ مِنَ اللَّهِ "كابِهِي بِيمُمَل بِي العِيْ كَاوْرِخَالَق کے ڈر سے زیادہ ہونا اعتقاداً ندموم ہے، طبعاً ندموم نہیں ،اور طبعاً ندموم نہ ا ہونے کی تین وجوہ ہیں ، پہلی وجہ بیہ ہے کہ مخلوق محسوس ہے ، اللہ تعالی محسوس نہیں، یعنی مخلوق نظر آ رہی ہے، مثلاً ایک شخص پہتول تانے کھڑا ہے تو وہ مخص بھی نظر آرہاہے، اور پیتول بھی نظر آرہاہے، اور بیجمی نظر آرہاہے کہ اگر پتول ہے گولی چل گئ تو میں مرجاؤں گا۔ جبکنداللہ جل شانہ بذات خودمحسوں انہیں، اللہ تعالیٰ کو نہ آنکھوں ہے دیکھا جاسکتا ہے، نہ ہاتھوں سے چھوا جاسکتا ہے، اور نہ جہنم کاعذاب نظر آر ہاہے، اور انسان کی طبیعت ایس ہے کہ اس چیز کااٹرزیادہ لیا ہے جو چیزمحسوس مور ہی ہو،بنسیت اس چیز کے اثر کے جومحسوس نہ ہو،اگر چہ عقلا اس کے وجود کو مانتا ہے،لیکن طبیعت پراس کا انتاا ترنہیں ہوتا جتنامحسوس چیز کا ہوتا ہے۔

#### غائب کے مقابلے میں حاضر سے ڈرزیادہ ہوتا ہے

یا مثلاً کی شخص کواس بات کا خطرہ لگا ہوا ہے کہ کل کو یہ واقعہ پیش آ جائے گا، لیکن ایک واقعہ ابھی آ تکھوں کے سامنے پیش آ رہا ہے، تو اس واقعہ کا ڈر، خوف اوراس سے بیخے کی فکر اوراس کی گھبراہٹ زیادہ ہوگی ، بنسبت اس واقعہ کے خوف کے جو کل آنے والا ہے، اس لئے جو وقعہ ابھی پیش آ رہا ہے، وہ محسوس ہور ہا ہے، اور جو واقعہ کل پیش آئے گا وہ محسوس نہیں ہے۔ یہ انسان کی طبعی بات ہور ہا ہے، اور جو واقعہ کل پیش آئے گا وہ محسوس نہیں ہے۔ یہ انسان کی طبعی بات ہے۔ اورای وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پرمؤ اخذہ بھی نہیں ہوگا کہ تمہار سے اندر مخلوق کے خوف کی زیاد تی کیوں ہے؟ اس لئے کہ "طبعًا عاضر کا اثر زیادہ ہوتا ہے غائب سے "جو شخص سامنے بیشا ہے اس کا جو اثر ہوگا وہ غائب کا نہیں ہوگا، جا ہے غائب کی عظمت دل میں زیادہ ہو۔

# مخلوق سےمعافی کی امید کم ہے

دوسری وجہ بیہ ہے کہ مخلوق سے تسامح کی توقع کم ہے اور خالق سے زیادہ ہے" بیہ بہت بڑی بات بیان فر مادی ، اس لئے کہ مخلوق بڑی خراب چیز ہے ، بیہ سی کونہیں بخشی ، اگر مخلوق کے سامنے بیہ بات آجا کے کہ فلال نے بیہ گناہ کیا ہے ، تو بیر مخلوق اس کونہیں بخشے گی ، بلکہ اس کو بدنام اور رسوا کر ہے گی ، اس کو سزاد لوائے گی ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ بندہ گناہ بھی کرر ہا ہے ، لیکن ساتھ میں شرمندہ بھی ہے ، اور بیسو چتا ہے کہ میرا معاملہ میر سے اللہ سے ہے ، اللہ تبارک و تعالیٰ شاید مجھے معاف فرمادیں ۔ قو وہاں معافی کی توقع زیادہ ہے ، بنسبت مخلوق تعالیٰ شاید مجھے معاف فرمادیں ۔ قو وہاں معافی کی توقع زیادہ ہے ، بنسبت مخلوق

کے،اس لئے بندوں کے سامنے گناہ ظاہر ہونے کے خیال سے انسان پر کپکی طاری ہوجاتی ہے۔

# جہنم میں جانا گوارا کرلے گا

ہارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے ہے کہ ذراتصور کرو کہتم اللہ تعالیٰ کے در بار میں حاضر ہوئے ، اور تم نے درخواست کی کہ یااللہ! مجھ سے جو گناہ سرز دہوئے ہیں ،اپنی رحت سے مجھے معاف فر ما۔اللہ تعالیٰ نے جواب میں فر مایا کہ ہم تہارے گناہ معاف تو کردین گے، اور تمہیں جہنم کا عذاب نہیں دیں گے،لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط بیہے کہ تمہارے اعمال نامہ کی ایک فلم لوگوں کے سامنے چلائیں گے، اور اس فلم کو دیکھنے والوں میں تمہارا باب ہوگا،تمہاری ماں ہوگی،تمہارے بہن بھائی ہوں گے،تمہارے بیوی يج ہوں مے، تمہارے دوست احباب ہوں مے، تمہارے شاگر د ہوں مے، تمہارے مرید بھی ہوں گے، اورفلم چلانے کے بعد ہم حمہیں معاف فر مادیں گے، اور تمهیں جنت میں بھیج دیں گے،اگراللہ تعالیٰ معاف کرنے پریہ شرط لگا دیں تو کوئی آ دمی ایسا بھی ہوگا جو کہے گا کہ یا اللہ! آپ مجھے تھوڑی دیر کے لئے جہٹم میں بھیج دیں ، یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ ان لوگوں کے سامنے میری فلم چلائیں ، اس لئے کہ مخلوق کے سامنے رسوائی سے زیادہ خوف ہوتا ہے، اور بیخوف اس لئے ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ بیخلوق بڑی سنگ دل ہے، اگر اس کے علم میں میری کوئی کمزوری آگئی تویہ مجھے نہیں بخشے گی ، اور اللہ جل جلالہ میرے خالق و

ما لک ہیں،اصل عظمت انہی کو حاصل ہے،لیکن ان کے بارے میں مجھے بیامید ہے کہ وہ مجھے معاف فرمادیں گے،ان سے کیا چھپانا، جو پچھ ہے ان کے سامنے ہے۔

# مخلوق کی نظر میں ذلت نا گوار ہے

تیسری وجہ ہے کہ کاوق کی نظر میں ذلت ناگوار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ذلیل ہونا گوارا ہے، اس لئے کہ کلوق کے سامنے کوئی گناہ آگیا تو ذلت ہوگی ، وہ مخلوق ہے کہ گل کہ یہ بڑا بدعمل آ دمی ہے، بڑا فاسق و فاجر آ دمی ہے، بڑا گناہ گار، بڑا مکار ہے، بڑا منافق ہے، اور مخلوق کی نظر میں ذلت بڑی ناگوار بات ہے۔ دوسری طرف اگر اللہ جل شانہ کی نظر میں بیہ بات آ جائے کہ بندہ بڑا فاسق و فاجر ہے، یہ بڑا گناہ گار اور خطا گار ہے، تو ریجھی ذلت ہے، کین بید ذلت مطلوب ہے، اس لئے بندہ خود ، ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے اقر ارکر تا ہے کہ یا اللہ! میں بڑا گناہ گار ہوں، بڑھ سے بڑی غلطی ہوگئی، اقر ارک مجرم میں بڑا گناہ گار ہوں، بڑھ سے بڑی غلطی ہوگئی، اقر ارک مجرم ہوں، مجھے معاف فر مایں ۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل ہونا مطلوب ہے، اور مخلوق کے سامنے ذلیل ہونا مطلوب ہے، اور مخلوق کے سامنے ذلیل ہونا مطلوب ہیں، چنا نچہ مضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بید عاما نگی:

اَللَّهُمَّ الْحَعَلَنِيُ فِي عَيْنِيْ صَغِيْرًا وَ فِي اَعَيْنِ النَّاسِ تَحْبِيُرًا اللَّهُمَّ الْحَعَلَنِيُ الله اے اللہ! مجھے اپنی نگاہ میں تو جھوٹا بنا، اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا۔ اس لئے کہ لوگوں کی نگاہ میں عزت مطلوب ہے، ذلت مظلوب تہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذات عین مطلوب ہے ، اسی لئے حضرت والانے فر مایا کہ مخلوق کا ڈر زیادہ ہوتا ہے خالق کے ڈر کے مقابلے میں ، اور بیا بمان کی کمزوری کی علامت نہیں ، اور نہ گھرانے کی بات ہے۔

شیخ کامل ہی سیجے علاج بتا سکتا ہے

یہ باتیں ﷺ کامل ہی بتاسکتا ہے، ورنداگر کسی معمولی آ دی کے سامنے یہ ابات کمی جائے کہ مجھے تلوق سے زیادہ ڈرلگتا ہے خالق کے مقابلے میں ،تووہ جواب میں یہ کے گا کہ تو کا فر ہوگیا ، یہاں سے بھاگ جا، تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ الله تعالى توفر مات ين والله أحق أن تَحْسه (الاحزاب: ٣٧) كين جوفض نفس کی باریکیوں سے واقف ہے، اور جویہ جانتا ہے کہ بیانسان ہے، اور الله تعالی نے اس کی طبیعت کے اندر کیا کیا با تیں رکھی ہیں ، اور حقیقت حال کیا ہے؟ اس نے چندلفظوں میں بیسارا مسلم کردیا،اورسارا شک وشیدوورکرویا۔اللہ تعالی محفوظ رکھے، بیایک ایبا مقام ہے کہ اگر اس میں ذرائھی رہنمائی غلط ہوجائے تو آدمی کفراور نفاق تک پہنچ جاتا ہے، مایوی تک پہنچ جاتا ہے، اس کے اوپریاس طاری موجاتی ہے، اور شیطان کے متھے چڑھ جاتا ہے۔ کیکن شیخ کامل نے کا نثا بدل دیا کہ سارے شکوک وشہات کا فور ہو گئے ، اور جوحقیقت حال ہے وہ بیان

علاج كاايك طريقة "تصورييخ"

ای دجہ سے ہارے بزرگوں نے علاج کا جوایک طریقہ تجویز فرمایا ہے،

اس میں بعض چیزیں الی ہیں جولوگوں کے لئے غلط بہی کی وجہ سے اعتراض کا سبب بن گئیں، چنانچہ تصور شخ "کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، یہ علاج کا ایک طریقہ تھا، جو مشائ آپ نے مریدین سے بطور علاج کرایا کرتے تھے، اور مشائ آپ مریدین سے بطور علاج کرایا کرتے تھے، اور مشائ آپ مریدین سے کہتے کہ جس وقت تم ذکر کروتو ذکر کے وقت آپ شخ کا تصور کرو۔ اگر کسی گناہ کا تقاضہ دل میں پیدا ہور ہا ہے تو اس وقت بھی آپ شخ کا تصور کرو۔ اس پولوگوں نے اعتراض کیا کہ بید ذکر کے وقت تصور شخ تو "شرک" ہے، اس لئے کہ ذکر تو اللہ کے لئے کیا جاتا ہے، لہذا تصور بھی اللہ کا کرنا چاہئے، نہ کہ شخ کا تصور ۔ کہذکر تو اللہ کے لئے کیا جاتا ہے، لہذا تصور شخ

یہاں تک نوبت آئی کہ حضرت شاہ اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شخ حضرت شاہ سیداحمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید شاہ اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے مرید شاہ اساعیل علیہ کو بیر تجویز کیا کہ آپ " تصور شخ" کیا کریں ، جواب میں حضرت شاہ اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت!اگر آپ جھے کسی گناہ کے کرنے کا تھم دیتے تو میں اس خیال سے وہ گناہ کر لیتا کہ بعد میں تو بہ کرلوں گا، لیکن اس عمل میں جھے شرک کی ہوآتی ہے، اس لئے ریکام میں نہیں کرسکتا۔ حضرت سیدصا حب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلوتم اس سے مشتی ہو۔ اب دیکھئے! ان کواس کے اندر کوئی شرک نہیں ہے، لیکن چونکہ شرک کی ہوآئی ، حالا نکہ حقیقت میں اس کے اندر کوئی شرک نہیں ہے، لیکن چونکہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر تو حید کا غلبہ تھا، اور اللہ تعالی نے تو حید پر استقامت عطافر مائی تھی ، اس وجہ سے انہوں نے بیکہا۔

## "تصوريضخ" كامقصد يكسوئي حاصل كرنا

کیکن بعض لوگوں نے" تصورشیخ" پراعتراض کرتے ہوئے با قاعدہ پیر کہہ ریا کہ بیشرک ہے، اور جولوگ" تصوف" پراعتراض کرنے والے ہیں، وہ" تصور ﷺ شخ" ہی کی بنیاد پر میہ کہتے ہیں کہ یہ" تصوف" شرک کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ حقیقت سے ہے کہ تصور شخ " کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کدد ماغ کو ذکر اللہ کے وقت کیسو کیا جائے ، اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال دل و د ماغ میں اس کے نہیں جما کہ اللہ تعالیٰ کی ذات "محسوں" نہیں بمی محسوں چیز کا تصور انسان کرے گا تو وہ تصور جم جائے گا، غیرمحسوس چیز کا تصور نہیں جے گا، مبتدی تخض جس کے دل و د ماغ پر اللہ کا ذکر اور فکر چھایا نہیں ہے، اس کے لئے صوفیا م نے ایک محسوں تجویز کردی کہاہے شخ کا تصور کیا کرو،اور پھر جوحضرات اس تصور کو تجویز کرتے تھے، وہ صرف اس حدیر اکتفاء نہیں کرتے تھے، بلکہ تصور شخ ك ذريعه جب ايك مرتبه يكسوئى حاصل موكئ توبعد مين اس يكسوئى كا زُخ الله تعالى کی جانب پھیردیتے تھے،اور پھروہ ذاکراللہ تعالی کی جانب متوجہ ہوجا تا تھا۔ ''نصور جھینس'' نے علاج

جیے میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ایک بزرگ کے
پاس ایک دیباتی اپنی اصلاح کرانے اور مرید ہونے کے لئے گیا، اس نے جاکر
کہا کہ حضرت! جمھے مرید کرلو، ان بزرگ نے اس کو مرید کرلیا، اس کے بعد اس
نے کہا کہ میں کیا کروں، میرانہ ذکر میں دل لگتا ہے، نہ نماز میں دل لگتا ہے، میں

تو بس نماز میں اٹھک بیٹھک کرتا رہتا ہوں۔ان بزرگ نے اس سے یو چھا کہ ساری دنیامیں تھے کس چیز سے زیادہ محبت ہے؟ اس دیہاتی نے جواب دیا کہ میری ایک بھینس ہے، مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہے،ان بزرگ نے اس ہے کہا کہ تو روز اندرات کواینے کمرے میں بیٹھ کرایک گھنٹہ تک بھینس کا تصور کیا كر\_اس ديهاتى نے كہا كەميں تو الله مياں كى طرف متوجه ہونا جا ہتا ہوں۔ان بزرگ نے فر مایا کہ میں جو کہہر ہاہوں تو وہ کر، چنا نچہوہ کمرے میں بیٹھ گیا ،اور تھینس کا تصور کرنے لگا، چنانچہ چند دنوں کے بعد اس کے دل و د ماغ پر تھینس مسلط ہوگئ کہ بھینس آ رہی ہے، بھینس جا رہی ہے، بھینس دودھ دے رہی ہے، بھینس چررہی ہے، بھینس نہارہی ہے، یہاں تک نوبت آگی کہ جب شخ اس کے کرے میں داخل ہوئے تو اپنے شنخ سے کہنے لگا کہنیں ،ابھی یہاں نہ آ نا، یہاں بھینس آرہی ہے، جب اس حد تک بھینس اس کے دل و دماغ پرمسلط ہوگئ تو شخ نے کہا کہ بس،اب کام بن گیا، چنانچ بھینس کے تصور کے رخ کواللہ کے تصور کی طرف لیت دیا۔ بیسب اس لئے کیا کہ ابتداء اللہ جل شانہ کی طرف دھیان لے جانا اس کے لئے ممکن نہیں تھا،اس لئے کہ اللہ تعالیٰ محسوس نہیں ہیں،اس لئے پہلے اس کے ذہن کو تمام خیالات ہے فارغ کر کے میسوکردیا،تواب اس کا رخ موڑ نا آ سان ہو گیا۔

کیسوئی کے بعدرخ موڑ دو

یہ" تصور شخ" بھی ای لئے کرایا جاتا ہے کہ تمام خیالات سے فارغ

کر کے ذہن کو یکسوکر دیا جائے ، پھراس کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیا جائے ، لیکن اعتراض کرنے والوں نے یہ کہد دیا کہ یہ "جمینس" کا تصور بھی شرک ہے، اور "شخ" کا تصور بھی شرک ہے ، طالا نکہ یہ ذہن کو فارغ کرنے اوراس کو یکسو کرنے کا ایک علاج تھا، اور جب ذہن یکسوہوگیا تو اس کارخ موڑ دیا، اس کے اندر میں بات نہیں ہے کہ مخلوق کو خالق کے برابر تھ ہرا دیا، بلکہ یہ ایک علاج ہے۔

بدنظري كاايك علاج

چنانچہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ جب بھی دل میں بدنظری کا داعیہ پیدا ہوتو اس وقت بیتصور کرلیا کرو کہ اگر اس وقت میرے استاذ میرے سامنے آ جا کیں ، یا میرے والد آ جا کیں ، یا میری اولا د آ جائے ، اور وہ مجھے اس حالت میں دکھے لیس کہ میں غیر محرم کود کھے کرلذت لے رہا ہوں ، تو اس وقت وہ لوگ میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ جب تم بیسوچو گے تو انشاء اللہ اس گناہ کرنے کا داعیہ کمز ور ہوجائے گا۔

الله کے دیکھنے کا تصور کیوں نہ کر ہے

ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نے بیتو فرمایا کہ اس گناہ کے وقت

میسو ہے کہ میرااستاذ دیکھ رہا ہے ، میراباپ دیکھ رہا ہے۔ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ دہ

میسو ہے کہ میرااللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بیٹلم تو ہمیں حاصل ہے کہ

اللہ تعالی ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ،لیکن چونکہ اللہ جل شانہ کی ذات محسوں

نہیں ،اس وجہ سے اللہ تعالی کا تصور قائم کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔اس

لئے مبتدی کے لئے آسانی اس میں ہے کہ وہ کسی الی شخصیت کا تصور کرلے جو محسوں ہے۔ اس کا ہر گزید مطلب نہیں کہ استاذ اور باپ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں زیادہ عظمت والے ہیں، اور ان حضرات کی ناراضکی اللہ کی ناراضکی کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے، یہ مطلب ہر گزنہیں ہے۔ بلکہ اس لئے کہ ان کے علم میں آنے سے زیادہ بدنا می اور زیادہ رسوائی ہے، اور یہ لوگ اس طرح سے معاف نہیں کر سکتے جس طرح سے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں۔

حضرت معاویة ورحضرت عمروبن العاص کے درمیان مکالمه

ایک مرتبه حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھار ہے تھے،اتنے میں حضرت محاویہ حضرت معاویہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس پہنچ گئے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست بھی تھے،اور ان دونوں کے رمیان لطیفے بھی ہوا کرنے دیتے، جب وہاں پہنچ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا:

أدُنُ فَكُلُ \_ آ وَ كَمَانًا كَمَالُو،

انہوں نے جواب دیا:

قَدُ أَكُلُتُ يَا أَمِيُرَ اللَّمُؤْمِنِيُنَ. اكامير المؤمنين! مِيل كَمَا نَا كَايِكَا مُول،

حضرت معاویه رضی الله تعالیٰ عنه نے فر مایا:

إِنَّ مِنْ شَهِحَاحَةِ الْمَرُءِ أَنْ لَّا يَدَعَ الْمَرُهُ فِي بَطُنِهِ

مُسْتَزَادًا لِلُمُسْتَزِيُدِم

یہ بلیغ جملہ کہا کہ یہ بوی طبع اور حرص کی بات ہے کہ آدمی جب کھانا کھائے تو اتن مخجائش بھی نہ چھوڑے کہ دوسرا آدمی کھانا کھلانا چاہے تو اس کی فرمائش بھی قبول نہ کرے۔ اس طرح کھانا تو ہری بات ہے۔

انہوں نے جواب دیا: چونکہ وہ حاضر جواب تو تھے،

قَدُ فَعَلْتُ يَا آمِيْرَ الْمُؤمِنِيْنَ!

امیر المؤمنین ، میں نے ایہا بی کیا ہے، یعنی میں نے یہ نہیں کیا کہ پورا پیٹ جر لیا ہو، اور جگہ نہ چھوڑی ہو، بلکہ پیٹ میں جگہ چھوڑی ہے،

حضرت معاور يرضى الله تعالى عندنے يو جما:

اَلِمَنُ هُوَ اَوُ حَبُ حَقًا مِنُ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِعِنْ مَدِي الْمُؤْمِنِيْنَ لِعِنْ مَدِي الْمُؤْمِنِيْنَ كَ لِحَ لَكَ مِي الْمُؤْمِنِينَ كَ لِحَ مِعُورُى هِ مِن المرالمؤمنين كَ مِقالِط مِي زياده ضرورى مو؟ يعنى جب مِي فرمهين مقالِط مِين زياده ضرورى مو؟ يعنى جب مِين فرحمهين

کھانے کے لئے بلایا تو تم نے اٹکار کردیا، اب یہ جو جگہ تم نے چھوڑی ہے وہ کس کے لئے چھوڑی ہے؟ اس طرح

حضرت معاويد منى الله تعالى عندنے ان كو پھانس ديا۔

حفرت عمرو بن العاص رضى الله تعالى عندنے جواب دیا:

لاً ، وَلَكِنُ لِمَنُ لَا يَعَذُرُ عُذُرَ آمِيْرِ الْمُؤمِنِيْنَ

لین میں نے بیہ جگہ اس شخص کے لئے چھوڑی ہے جو امیر المؤمنین کی طرح معذرت قبول نہ کرے، اور معاف نہ کرے۔ مطلب بیہ ہے کہ آپ تو معاف کر دیں گے، اور معذرت قبول کرلیں گے، لین بعض لوگ ایسے ضدی ہوتے ہیں جو معذرت قبول نہیں کرتے ، ان کی وجہ سے بیر چھوڑی ہے، آپ کی وجہ سے نہیں چھوڑی ہے۔ یہ چھوڑی ہے، آپ کی وجہ سے نہیں چھوڑی ہے۔

خلاصه

بہر حال! آدی بعض اوقات کسی دوسرے سے اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ اگر اس کو پیتہ چل گیا تو یہ مجھے نہیں چھوڑ ہے گا،معاف نہیں کرے گا،کین دوسرا شخص جو پہلے کے مقابلے میں کتنے ہی بڑے درجے کا کیوں نہ ہو،اس سے اس لئے نہیں ڈرتا کہ اگر اس کو پیتہ لگ گیا تو اس سے معافی ما نگ لوں گا،اس کے لئے نہیں ڈرتا کہ اگر اس کو پیتہ لگ گیا تو اس سے معافی ما نگ لوں گا،اس کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑلوں گا، تو وہ مجھے معاف کردے گا۔اس کا میں مطلب نہیں کہ پہلے والے شخص کی عظمت زیادہ ہے۔اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمارے رکوں میں اعتدال رکوں میں اعتدال میں عظافر مادے، آور دونوں میں اعتدال بھی عطافر مادے، آمین۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين



بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# اعمال کے دنیاوی ثمرات

الحمد لله ربّ العلمين، والعاقبة للمتقين، والصلو-ة والسّلام على رسوله الكريم وعلى آله

اصحابه اجمعين \_ امابعد!

ایک ملفوظ میں مضرت تھانوی رحمة الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ:

''اعمال صالحہ میں نفع نفذ بھی ہے، صرف اُدھار ہی نہیں، ہاں!ایک اُدھار بھی ہے، یعنی تُواب،ادراس کے ساتھ ایک چیز نفذ بھی ہے، یعنی رجاادرامید،ادراللہ تعالی کے ساتھ تعلق کا دابستہ ہوجانا، جو ہدون اعمال صالحہ کے حاصل نہیں ہوتا، ای طرح اعمال سید کا ایک ٹمرہ ادھار ہے،ادرایک نفذ ہے،ادھار تو عذاب جہنم ہے،ادرنفذوہ دحشت ،ظلمت ادر بے چینی

ہے، جوگنا ہوں کولازم ہے'' (انفاس طیسیٰ: ۲۰۵)

اعمال كاثمره نقد بهي ، أدهار بهي

اس ارشاد کامقصودایک غلط بنی کا از الدہے، وہ یہ کہ عام طور پرلوگ یہ بجھتے ہیں کہ ہم جو کچھا عمال اس دنیا میں کرتے ہیں، چاہے وہ نیک اعمال ہوں یا ہر ہے اعمال ہوں، ان کا متیجہ اورثمرہ، اوران کا فائدہ اور نقصان آخرت میں ظاہر ہوگا۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو ثو اب لیے گاانشاء اللہ، اگر اعمال خراب ہیں تو عذاب ہوگا۔ کو یا کہ جو کچھ بھی ہے وہ اوھارہے، یہاں دنیا میں نفذ پھے نہیں، حضرت والا اس ملفوظ میں آس غلط نہی کی تر دید فرمارہے ہیں کہ یہ بات نہیں اس غلط نہیں ہے کہ اعمال کے پھھ کے اعمال کے پھھ میں اس خوار ہی ہوں، بلکہ اعمال کے پھھ میں اس انسان کواس دنیا میں بھی مل جاتے ہیں۔

نيك عمل كايبلانفذ فائده

وہ نقد شرات کیا ہیں؟ اس پر فر مایا کہ نیک اعمال کا سب سے پہلا شمرہ میہ لما ہے کہ نیک عمال کا سب سے پہلا شمرہ میہ لما ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد انسان کو یہ امید ہوجاتی ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی بدولت اپنے فضل وکرم سے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطافر ماکر جھے فواز دیں ، اس کا نام ' رجا' اور'' امید' ہے ، یہ نیک عمل کا نقد فائدہ ہے ، جوانسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اس پر نظر خود لیسندی ہے اس کے عمل پر نظر خود لیسندی ہے

یں پر سر کر کر ہے۔ یہاں ایک باریک بات کا سجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کوجو نیک

عمل کرنے کی توفیق دی ہے،اگرانسان کی نگاہ اس عمل کی طرف ہوجائے ،اوروہ بیسوچے کہ م

مجھے یہ برااچھا کام ہوگیا،اوراس کے نتیج میں آدی عجب کے اندر جتلا ہوجائے، یا یہ سمجھے کہ بس یہ میرا نیک عمل مجھے نجات دلائے گا،اور مجھے جنت میں لے جائے گا تو یہ بردی

خطرناک بات ہے، اورای کوموفیاء کرام کی اصطلاح میں "رؤیت عمل" اور" خود پیندی"

کہاجاتا ہے، مثلاً ایک مخص نماز پڑھے،اور بیسو ہے کہ میں بڑی اچھی نماز پڑھتا ہوں،اور چونکہ میں اچھی نماز پڑھتا ہوں،اس لئے میں بڑا اچھا ہوں، یا بیسو ہے کہ میری بینماز مجھے

جنت میں لے جائے گی، یہ سوچ بزی خطرناک ہے۔ اب ایک طرف تو حضرت والا یہ فرمارہے ہیں کیمل کا نقد شمرہ یہ جوتا ہے کہ اس نیک عمل سے امید پیدا ہوجاتی ہے، اور دوسری

طرف صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ'رؤیت عل'اور' خود پندی' ناجائزے، بقول کی کے:

هزار نکتنه باریك تر زمو این حاست -

نه هر که سر بتراشد قلندری داند

یہ بہت خطرناک وادیاں اور گھاٹیاں ہیں، جن سے انسان کوگز رنا پڑتا ہے۔ خود پینندی اور رجا میں فرق

اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کس طرح کیا جائے؟ آیا کہ بیسوچ ''خود پہندی''میں داخل ہے یا یہ' رجا''اور''امید''میں داخل ہے؟ دونوں کے درمیان فرق

اس طرح ہے کہا گرکسی عمل کے کرنے کے بعد طبیعت میں بشاشت اور خوشی پیدا ہوئی ہاور اس ھاٹ سے منتہ میں شک ری کے لیے مجھے اس بیز عمل کے تنتہ گئی ہے۔

اس بشاشت کے نتیج میں شکرادا کیا کہ الحمدللہ مجھے اس نیک عمل کی تو فیق ہوگئ،اور بیامید بندھ گئ کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عمل کی تو فیق دی ہے کہ اس بات کی امید ہے کہ اللہ

تعالیٰ اپنے نضل وکرم سے جھےنواز دیں گے،بس اس حد تک توید' رجا' ہے، چنانچہ ایک حدیث میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِذَا سَرَّتُكَ حَسَنَتُكَ وَسَاتُتُكَ سَيَّتُكَ فَٱنْتَ مُوْمِنٌ

جب مهیں اپنے اجھے مل سے خوشی مو، اور برے کام سے رنج اور تکلیف مو، تو سے

رسول الله البعض اوقات میں کوئی اچھاعمل کرتا ہوں، توعمل کرنے کے بعد مجھے خوشی ہوتی ہے کہ الحمد ملتہ میں نے ایک اچھاعمل کیا، کیا یہ خوشی ' عجب' اور' د تکبر' تو نہیں ہے؟ جواب

میں حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا

لَا تِلُكَ عَاجِلُ بُشُرَى الْمُؤْمِنِ

یعنی نیک عمل کر کے منہیں جوخوثی حاصل ہوئی، یہ مؤمن کے لئے نفاز خوشخری

ب، لہذا گھرانے کی بات نہیں۔

## جنت فضل پر ملے گی <sup>ع</sup>مل پرنہیں

صوفیاء کرام جس کو' رؤیت مل' اورخود پسندی' کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آ دی کونیک عمل کرنے کے بعدایے عمل پر می محمد ہوجائے کہ بیم راعمل اتنا اچھاہے کہ یہ جھے سیدھا جنت میں لے جائے گا۔اور میراجنت میں جانا اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کی بنیاد پرنہیں، ملکہ میرے عمل کی ذاتی خاصیت کی بنیاد پر میں اس بات کامتحق موچکا موں کہ اللہ تعالی مجھے جنت میں داخل کردیں ۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ارے استحقاق کوئی چیز نہیں ہم کتنا ہی عمل کرتے رہو،مگر جنت کا اتحقاق پیدانہیں ہوگا۔اس لئے کہ جنت کی نعتیں غیرمتنا ہی ایں اس کے آ مے تہارے مل کی کیا حقیقت ہے؟ تم نے تو دومن میں ایک عمل کرلیا، یا یا نج من میں ایک عمل انجام دیدیا،اور پھر کہنے لگے کہ مجھے اس عمل کے بدلے جنت حاجهے ،وه اجنت جو غیر متنائی ہے،اور جس کی تعتیں ابدی ہیں،جن کی کوئی حد ونہایت نہیں، جارر کعات کے بد لے ایس جنت مانگتے ہو؟ تم کتنا بی مل کرتے رہو پھر بھی جنت کا التحقاق نبیں ہوگا، فرض کرو کہتم کو اتی سال کی زندگی ملی ، اور تم نے اپنی پوری زندگی مجدے میں بڑے بڑے گزار دی ہتو اس کا مطلب میہ ہواتم ہے زیادہ نے زیادہ اتنی سال عبادت ک اور دوسری طرف جنع کی نعتیں منہ سوسال منہ ہزار سال منہ لا کھ سال ، بلکہ دائی اورابدی ہیں،اگرانسان ساری مربھی عبادت کرتار ہے تو جنت کا استحقاق پیدانہیں ہوگا،للذا انسان کا کوئی عمل ایبانہیں جوانسان کو جنت کامستی بنادے، بیان کا کرم ہے کہ بعض مرتبدوہ كهددية بي كداب بندك إقرف جونكه يمل كيا تعاءاس لئة بم تهبي جنت كاستحق بنا ویتے ہیں۔قرآن کریم کی بعض آیات میں استحقاق کی طرف اشارہ بھی فرمایا، مروہ استحقاق مجمی الله تعالی کے فضل سے بیدا کیا ہواہے، ورنگل کے اندرائی ذات میں بیطافت نہیں کہ

ده جنت کامستی بنا تا ،ساری زندگی روز ہے میں گزار دو ،ساری زندگی عبادت میں ذکر وشیع میں گزار دو ، تب بھی استحقاق پیدائمیں ہوگا۔

حضور صلى الله عليه وسلم كأعمل اورجنت

ای لئے حدیث بٹریف میں جمنوراقد س الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ کی انسان کا کوئی عمل اللہ علیہ دست میں نہیں لئے جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے سوال کیا کہ آپ کا بھی عمل آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا؟ آپ نے جواب میں فرمایا:

کرآپ کا بھی عمل آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا؟ آپ نے جواب میں فرمایا:

لَا اللّٰ اللّٰهُ اللّ

نہیں، میرائل بھی مجھے جنت میں نہیں لے جائے گا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے دھانپ نہ لیں۔ آپ دیکھیں کہ ساری کا نئات میں کی کا بھی عمل کتا اور کیفا نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے برابر تو کھا اس کا پاس بھی نہیں ہوسکتا، آپ یہ فرمار ہے جیں کہ میراعمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے جائے گا، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں دھانپ نہ لے، اس سے پنہ چلا کھل سے جنت کا استحقاق پیدائییں ہوتا۔

# نيك اعمال فضل كى علامت بين

البت الله تعالی نے ان نیک اعمال کواپ فضل وکرم کی علامت بنایا ہے، یعنی اگر کوئی الحض برہوگا، مخض بدا عمال کر رہا ہے تو بدا س بات کی علامت ہے کہ انشاء الله الله فضل اس شخص پر ہوگا، اور اس نیک عمل کے انجام پانے پر خوشی اس بات کی ہے کہ جب جھے الله تعالی نے نماز ایر صنے کی تو فیق عطافر مائی تو الحمد لله میرے اندروہ علامت پائی گئ جس سے یہ چھل رہا ہے کہ الله تعالی اپ فضل وکرم ہے جھے نواز دیں گے۔ لہذا یہ سرت ، علامت پائے جانے کی مسرت نہیں کہ جھے ہے کئی بہت بوا کام انجام پاگیا ہے، جو جھے

جنت کامستی بنادے گا۔ یہ باریک بات ہے، جوذ بن میں وی جائے۔

## عمل سے جنت کامستحق نہیں ہوتا

اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کوئی بندہ نیک مل کرتا ہے تو اس کونواز دیتے ہیں،اور انفی کی اندہ فضل وکرم کامور ذہیں ہاتے،اب اگر کوئی فضل میں ہونے کہ جب میرا عمل جھے جنت میں نہیں لے جائے گا تو پھر عمل کرنے کا میں میں ہوئے کہ جب میرا عمل جھے جنت میں نہیں لے جائے گا تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے کہ مل سے جنت کا استحقاق تو پیدا ہوتا نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کر ماتھے رہو کہ یا اللہ! جھے اپنی رحمت کا مورد بنا دیجے ۔ یا در جست کا سخت ہے کہ کی رحمت کا مورد بنا دیجے ۔ یا در جست کا مورد بنا کے سات میں ہے کہ جب کوئی شخص عمل کرے گا تو اس کونو از ا جائے گا، ابندا عمل ضروری بھی ہے، اور جست میں جب کوئی شخص عمل کرے گا تو اس کونو از ا جائے گا، ابندا عمل ضروری بھی ہے، اور جست میں جائے گا، ابندا عمل صروری بھی ہے، اور جست میں جسک کے استحقاق کے لئے بھی علت تامینیں، بلکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے فضل کی ایک علامت ہے۔

#### حضرت جنيد بغدادي كاحكيمانه ارشاد

حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیہ نے بری حکیمانہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جو افخص عمل کرتا ہے اوراس عمل کی بنیاد پر جنت کی آس لگائے بیشا ہے کہ اس کا بیٹل اس کو جنت میں لے جائے گا تو وہ فخص خواہ تخواہ فضول محنت کر رہا ہے، اور جو فخص بیآ رز و کر رہا ہے اور جو فخص بیآ رز و کر رہا ہے اس کہ میں عمل کے بغیر جنت میں چلا جاؤں گا تو وہ فخص اپنے آپ کو دھو کہ دے رہا ہے، اس لئے کہ دونوں با تیں غلط ہیں، کیونکہ کوئی بھی فخص عمل کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، اور شہا معلی بھی اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا، جب تک اس عمل کے ساتھ اللہ تعالی کافضل و کرم اور اس کی رحمت شامل نہ ہو۔ لہذاعمل بھی کرنا ہے اور اس عمل کے صاحب اللہ تعالی کافضل و کرم اور اس کی رحمت شامل نہ ہو۔ لہذاعمل بھی کرنا ہے اور اس عمل کے صاحب تعالی کافشل و کرم اور اس کی رحمت شامل نہ ہو۔ لہذا عمل بھی کرنا ہے اور اس عمل کے صاحب نجات بھی سمجھنا ہے،

لیکن اس عمل کو جنت کے استحقاق کا سب نہیں ہمھنا ہے، لہذا جب اللہ جل شانہ کی طرف سے نیک عمل کی تو فیض ہوتو اس پر اللہ تعالی کاشکر ادا کرو، ادر کہوکہ اسالہ! آپ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے جھے اس عمل کی تو فیق عطافر مادی۔ اور بیا میدر کھوکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس نیک عمل کی تو فیق عطافر مائی ہے تو اس نے جمیس نواز نے کا ارادہ فر مایا ہے، اگر نواز نا نہ ہوتا تو نیک عمل کی تو فیق نہ دیتے۔

# نیک عمل کی توفیق ان کی طرف سے جواب ہے

حفرت مولانا روی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ بعض اوقات آدی کے دل میں سے خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ میاں کواتنا پکارتا ہوں کیکن ان کی طرف ہے بھی جواب بی نہیں آتا، بھی تو جواب آتا، بھی دعا کر ہے ہیں تو آئیس پکار ہے ہیں، بھی ذکر کے ذریعہ آئیس پکار ہے ہیں، بھی ذکر کے ذریعہ آئیس پکار ہے ہیں، بھی نماز کے ذریعہ بھی تلاوت کے ذریعہ آئیس پکار ہے ہیں، لیکن بھی جواب بی نہیں آتا، یک طرفہ کا روبار ہورہا ہے، یہ احتقانہ خیال بعض اوقات دل میں پیدا ہوجاتا ہے۔ مولا ناروی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تو لبیك ما است

یعن بچے ہمارا نام لینے کی جو تو فیق ہورہی ہے، یہی ہماری طرف سے جواب ہے، جبتم نے ایک مرتبہ ہماراذ کرکیا،اس کے بعددوبارہ تہمیں ہمارانام لینے کی تو فیق ہوگئ تو بیخود ہماری طرف سے جواب اور لبیك ہے،اگر یہ جواب نہ ہوتا تو پھردوبارہ تہمیں ہماری بارگاہ میں آنے کی تو فیق ہی نہ ہوتی، تیرا''اللہ'' کہنا ہی ہماری طرف سے' لبیك ''ہے،اور تہمارے میلے ذکر کی تبولیت کی علامت ہے۔

ایک نیک عمل کے بعد دوسرے نیک عمل کی توفیق

ای لیے حضرت خاجی امداداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک نیک

عمل کے بعددوبارہ ای نیک عمل کی تو فیق ہوجائے تو سجھلوکہ پہلاعمل قبول ہوگیا،اگر بہلا عمل قبول ند ہوتا دوسری بار عمل کی تو فیق ندملت مشال ظہری نماز آپ نے پڑھی ، اور پھر عصر کی انماز پڑھنے کی تو فیق ہوگئ توسمجھ او کہ ظہر کی نماز قبول ہوگئ ،اگر ظہر کی نماز قبول نہ ہوتی تو عصر ک نماز پڑھنے کی توقیق ند کمتی۔ گذشتہ کل آپ نے روزہ رکھا تھا ،آج پھر رکھ لیا توسمھ لوکہ گذشته کل کاروزه قبول هوگیا،اگروه روزه قبول نه هوتا تو دوباره روزه رکھنے کی تو فیق نه کتی۔ ببرحال!انسان عمل كرتار بي عمل كرنا نه چهوڙ به اور عمل كر كے اس بات برخوش موكذالله تعالیٰ نے نیک عمل کی تو فیل عطا فرمائی،اور جب تو فیل عطا فرمائی ہے تو انشاءاللہ نوازنے کا ارادہ بھی فرمایا ہے، بس اس ہے آ گے مت بڑھنا، اور بیمت سوچنا کہ مجھ سے بیبہت بڑا عمل ہوگیا، میں نے براتیر مارلیا،اوراب میں جنت کامستحق ہوگیا ہوں،اس لئے کہ بیسوچتا ''رؤیت عمل'اور'' خود پیندی'' ہے، اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ ر محے، آمین بہرحال! نیک عمل کا ایک نفتر فائدہ تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے "رجا" اور "اميد' بندھ جاتی ہے

## نيك عمل كادوسرانفذ فائده

نیک عمل کا دوسرا نقد فائدہ 'دنعلق مع اللہ'' کا پیدا ہونا ہے، تم جو بھی نیک عمل کرو گے، وہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کی عبت برحائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی عبت برحائے گا، اور تمام کامیا بیوں کی جڑ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا ہے۔ مثلاً آپ نے جرکی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق علی بھرظہر کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اضافہ ہوگیا، پھر عمر کی نماز پڑھی، کھر مغرب اور عشاء پڑھی، تو ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہور ہا ہے۔ انسانوں کا معالمہ تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان

سے ملاقات کرے توایک صدتک تو ملاقات کرنے سے مجت بردھتی ہے، اور تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ایک حدالی آجاتی ہے کہ انسان زیادہ ملاقات کرنے سے زج ہوجاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ یہ خص تو ہرونت سر پر کھڑار ہتا ہے، آخر کاراس کو چھڑک دے گا کہ تونے تو مجھے پریشان کرد کھا ہے۔ لہٰ دازیادہ ملنے سے بعض اوقات ملال پیدا ہوجاتا ہے، اورا کتا ہث ہوجاتی ہوجاتی ہے، دار آدمی زج ہوجاتا ہے، داس کے حضوراقدس ملی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا ''ڈرڈ عبا گانے دُد کہا'' یعنی ایک دن کے وقفے سے ملاقات کروتو محبت میں اضافہ ہوگا۔

تم ہی اکتاجاؤگ

نيك عمل كاتيسرانفترفائده

تیسر نفذ فا کدے کا حضرت والانے یہاں ذکر نہیں فرمایا ہیکن دوسری جگہوں پر

اس کا ذکر آیا ہے، اورخود قر آن کڑیم نے اس فائدے کا ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ نیک عمل انسان کے قلب کواطمینان ،سکون اور طمانیت عطا کرتا ہے۔

آلًا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطَمَئِنُّ الْقُلُوبُ

یعنی اللہ بی کے ذکر سے دلوں کو اظمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور بیاطمینان اورسکون
الی متاع ہے کہ لاکھوں، کروڑوں خرج کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوتی، کہیں بازار میں بیہ
نہیں ملتی۔ البتہ نیک اعمال کی بیہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کے قلب کوسکون وطمانیت عطا
کرنے ہیں، اور بیطمانیت وہ دولت ہے کہ شاید دنیا میں اس کے برابر کوئی دولت نہ
ہو۔ایک آدی کے پاس مال ودولت ہے، کوشی ہے، بنظے ہیں، نوکر چاکر ہیں، کین دل میں
سکون وطمانیت نہیں تو اس کے لئے بیسب دولتیں ہے کار ہیں۔ لیکن ایک دوسر اختص ہے
اس کے پاس مٹی کا گھرہے، جھونپڑی ہے، لیکن دل میں اطمینان اور سکون ہے، تو بید دوسرا
مخص پہلے والے شخص سے ہزار درجہ بہتر ہے، بہر حال اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں اپی
عبادت میں سکون کی خاصیت رکھی ہے، اور بیہ نیک عمل کا نقد فا کدہ ہے، جو اس دنیا میں
حاصل ہوتا ہے۔

#### حضرت سفيان توري كامقوله

ہے۔بہرحال! یہ سکون کا حاصل ہونا نیک عمل کا نقتہ فائدہ ہے، جود نیا ہی میں حاصل ہوجاتا ہے۔

# نيك عمل كاجوتها فائده

نیک عمل کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایک نیک عمل دوسر سے نیک عمل کا ذریعہ بنرآ ہے، جبتم ایک نیک عمل کرو گے تو وہ تمہیں دوسر سے نیک عمل کی طرف کھنچ گا۔ گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ ایک گناہ دوسر سے گناہ کی طرف کھنچ تا ہے، ای طرح جب تم نے ایک نیک عمل کیا تو تمہیں دوسر سے نیک عمل کی تو فیق ہوجائے گی۔ بہر حال! نیک عمل کے یہ چار نفتہ فائد سے ہیں، جوانسان کو دنیا ہی میں مل جاتے ہیں۔

#### گناهول كايبلانقصان

آگے فرمایا کہ اس طرح اعمال سیئہ کا ایک ثمرہ ادھار ہے،اور ایک نفذ یعنی
گناہوں کا ایک نتیجہ تو ادھار ہے، جو آخرت میں طع گا، وہ ہے عذاب جہنم، اللہ تعالیٰ ہر
مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، آمین ۔اور گناہوں کا نفذ نتیجہ وحشت، ظلمت اور بے چینی
ہے، جو گناہوں کو لازم ہے، یعنی گناہوں کے اندر بے چینی اور ظلمت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی
ہے، کی کاندات ہی بگڑ جائے،اور ذا نقہ ہی خراب ہو جائے تو اس کو پہتنیں چاتا کہ یہ ظلمت
ہے، کی کاندات ہی بگڑ جائے،اور ذا نقہ ہی خراب ہو جائے تو اس کو پہتنیں چاتا کہ یہ ظلمت
ہے،اور بے چینی ہے، بلکہ وہ اس کو مزید ارتبحت ہے، لیکن حقیقت میں وہ ظلمت اور بے چینی

گناہوں کی لذت کی مثال

حضرت والارحمة الشعليد في كنامول كى لذت كى ايك بهترين مثال بيان فرمائى كه

گناہوں کی لذت ایس ہے جیسے کی کو خارش کی بیاری ہوتو اس کو کھجانے ہیں مزہ آئے گا، یہاں تک کہلوگوں نے کہد دیا کہ دنیا میں دوئی چیزوں میں مزہ ہے، یا کھائ میں، یارائ میں، لیتی یا تو کھجانے میں مزہ آتا ہے، یا راج اور حکومت کرنے میں مزہ آتا ہے، کھجانے میں اتنی لذت ہے کہ اس کو حکومت کے ساتھ ملا کر ذکر کیا، اور واقعۃ جب انسان کو خارش ہوتو کھجانے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب کھجانا چھوڑ اتو اب اس جگہ پر مرچیں گئی شروع ہو گئیں، اور وہ بیاری اور بڑھ گئی، چر دوبارہ کھجانا تو چر مزہ آیا، لیکن بیاری اور بڑھ گئی، اس طرح کھجانا تو چر مزہ آیا، لیکن بیاری اور بڑھ گئی، اس طرح کھجانے کے نتیج میں بیاری بروھتی چلی جاتی ہے۔ بیکی معاملہ گنا ہوں کا ہے کہ گناہ کرنے سے لذت آتی تو ہے لیکن وہ لذت جاتی ہو اللہ خرفیسیں، ظلمت اور بے جائی جھوڑ جاتی ہے۔

## نداق ہی بگڑ جائے تو

ہاں!اگر کسی کا ندات ہی بگڑ جائے تو پھراس کو گناہ کے بعد بے چینی اورظلمت محسوں نہیں ہوتی ہجسے اگر کسی کو بد بو کا احساس ہی ختم ہوجائے تو اس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بد بو کے اندر کھڑا ہونے بیس مزہ آتا ہے، میں نے ایک مرتبد دیکھا کہ ایک جگہ پر کوڑے کا ڈھیر تھا ، اوراس کوڑے بیس سے شدید بد بواٹھ رہی تھی ، کہ قریب سے گزرنا مشکل تھا۔لیکن ایک آدی جو پاگل تھا، وہ اس کوڑے کے ڈھیر کے درمیان میں کھڑا ہے، اورائی کتا جوالیک بوٹی اٹھا کر لے چار ہا تھا، اس فیض نے اس کتے سے وہ بوٹی چھین کی ، اوراس پر فاتھا نہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا کہ بین کا میاب ہوگیا ، اور فاتھا نہ ایر قاتھا نہ توگئی بد بو انظہار کر رہا تھا کہ بین کا میاب ہوگیا ، اور فاتھا نہ اور اس کی جس خواب ہوگئی تھی ، اور اس کی جس خواب ہوگئی تھی ، اور اس کی جس خواب ہوگئی تھی ، اور اس کی جس خواب ہوگئی تھی ۔

#### جب تقوی کی جس مٹ جائے تو

ای طرح جب انسان کے اندر سے ایمان کی اور تقوی کی جس مٹ جاتی ہے تو فدات خراب ہوجاتا ہے، اور پھر اس کو بھی لذت کی چیز سمجھتا ہے، اور پھر اس کو گذات خراب ہوجاتا ہے، اور پھر اس کو گناہوں کو بھی لذت کی چیز سمجھتا ہے، اور پھر اس کو گناہوں کے اندر نظلمت محسوس ہوتی ہے اور نہ وحشت محسوس ہوتی ہے، اس لئے کہ حقیقت یہ ہے کہ گناہوں کے اندر ظلمت اور بے چینی ہے، اور وحشت ہے، البر لئے کہ حقیقت یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد سکون قلب ہے، اور وحشت ہے، البذا گناہوں کا نقذ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد سکون قلب حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ان لوگوں کو دیکھوجن کو دنیا کے اندر دولت، عزت، شہرت اور آرام ماصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ان لوگوں کو دیکھوجن کو دنیا کے اندر دولت، عزت، شہرت اور آرام

کے اسباب میسر ہیں،اس کے باوجودوہ خودکثی کررہے ہیں، کیوں خودکثی کررہے ہیں؟اگر پیے ندہوتے اور پھرخودکثی کرتے تو ایک بات تھی،سب پچھ ہونے کے باوجود جوخودکثی کر

رہے ہیں، وہ اس لئے كدول ميں سكون ميسرنہيں۔

#### گناهون كادوسرانفذنقصان

گناہوں کا دوسرانفذنقصان ہے ہے کہ بیانسان کی عقل خراب کردیتا ہے، گناہ انسان کے سامنے اچھائی کو برائی ،اور برائی کواچھائی بنا کر پیش کرتا ہے، یہ بھی ظلمت ہی کا ایک حصہ ہے،اور یہ بھی گناہ کا نفذنقصان ہے،اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے جمیں گناہوں سے بھی اور عمل میں بنتہ دوں سے بھر محن منفس پر سوم

حنا ہوں کے نقصانات ہے بھی محفوظ فرمائے ،آمین۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين